

المراقع المنافع المنافع المناف المعرد



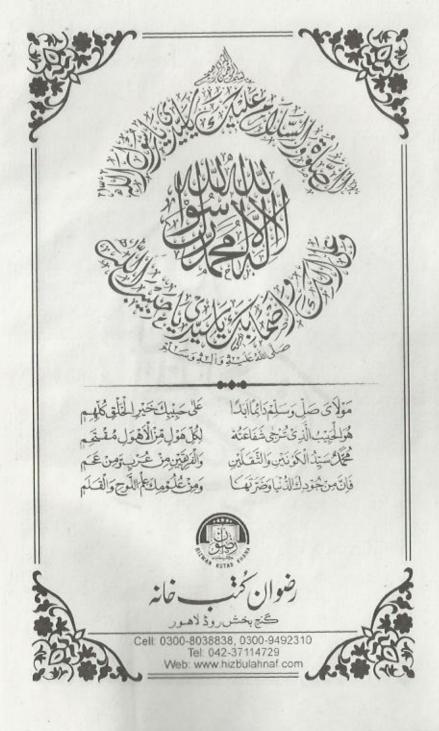



# EN AND THE PARTY OF THE PARTY O

#### جمله حقوق محفوظ ہیں

نام كتاب: ...... قناوى بركات العلوم مصنف: ..... شارح بخارى حضرت علامه سيدمحودا حمد رضوى اميروشخ الحديث مركزى دارالعلوم حزب الاحناف لا بور بروف ريدنگ: ..... صاحبزاده عبدالرحمن رضا قادرى بااجتمام: .... صاحبزاده بيرسيد مصطفح اشرف رضوى بااجتمام: .... صاحبزاده بيرسيد مصطفح اشرف رضوى امير مركزى دارالعلوم حزب الاحناف لا بور امير مركزى دارالعلوم حزب الاحناف لا بور ناشر: .... شعبت بنج مركزى دارالعلوم حزب الاحناف لا بور ناشر: .... ذاويد گرافحن 8/0 دربار ماركيث لا بور صفحات: .... داويد گرافحن 8/0 دربار ماركيث لا بور صفحات: .... داويد گرافخن 8/20 دربار ماركيث لا بور قيمت: ... وقاید گرافخن 8/20 دربار ماركيث لا بور قیمت: ... وقاید گرافخن 8/20 دربار ماركيث لا بور قیمت: ... وقاید گرافخن 8/20 دربار ماركيث لا بور قیمت: ... وقاید گرافخن 8/20 دربار ماركيث لا بور قیمت: ... وقاید گرافخن 8/20 دربار ماركيث لا بور قیمت ... وقیمت ... و 8/20 دربار ماركيث لا بور قیمت ... و 8/20 دربار ماركیث دربار دربار ماركیث دربار دربار دربار دربار دربار دربار دربار دربار

ملنے کا پند:

رضوان كتب خانه شنج بخش روڈ لا ہور۔

شعبة نبلغ مركزى دارالعلوم حزب الاحناف لا هور

Ph: 0423-7114729, Cell: 0300-8038838

www.hizbullahnaf.com



CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

|      | فرست                          | à i |                                    |
|------|-------------------------------|-----|------------------------------------|
| 32   | ناخن بدهناسا زهى پهننا        | 10  | ابتدائي                            |
| 33   | سنتول بيل قصرتيس              | 11  | تغارف مصنف '                       |
| 33   | قرباني كدن                    | 19  | سائل ثریعت                         |
| 33   | مال بهن كهدويا                | 19  | خم نبوت                            |
| 34   | قضا كالتمين                   | 20  | ا گرخاوندا حمدی ہوتو               |
| 35   | فتم شريف                      | 20  | کافرکوکافر مانناضروری ہے           |
| 36   | ٢٧ و يام                      | 21  | حديث افتراق أمت                    |
| 36   | سر مورت واجب ب                | 21  | حناه پراصرار کے معنی               |
| 37   | تين طلاق يكدم ديدي            | 22  | نماز پانچ وقت فرض ہے               |
| 37   | فمازاورنيت                    | 23  | なごとろとてといけ                          |
|      | عشاء کی نماز پڑھ کی پھر       | 23  | ذكوة اركان اسلام ي                 |
| 38   | جماعت ش شريك موا              | 24  | يغيروضوتكاح يزهاديا؟               |
| 38   | تماز فجر قضا ہوگئ             | 24  | بغيرم مقرركي تكاح كيا؟             |
| 38   | سائل ذكوة                     | .27 | نفع كاتقرر                         |
| 39   | نفذرتم اورسونا حيائدي         | 27  | تارك نمادكا فر                     |
| 39   | دعاء قنوت                     | 28  | نوافل كے متعلق                     |
| 40   | التيات (تشهد) مين أنكلي أثعنا | 28  | تعزيت مسنون ب                      |
|      | كىملان تىن دن ئاده            | 29  | طلاق محبت و پیار کے جمانہیں ہیں    |
| 40   | trocot                        | 29  | يوى كو مار تا                      |
| 40   | سونا جا ندى يېننا             | 30  | حضور علي كارشاد فرمود دعاكي        |
| 41 - | سونے کے زیور پہننے پروعید     |     | ا گرزوجین میں سے کوئی کا فرہوجائے؟ |
| 42   | قبرسلم كااحزام                | 30  | یا کافرتکاح پڑھادے۔                |
| 42   | میت کا مندد یکنا              | 31  | تفلی روز ہے                        |

| و المعالي المالي | TEN X | THE METERS                    | EXX.          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|---------------|
| تحية الوضؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43    | خطبہ جعدے سائل                | 55            |
| نکاح سنت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43    | تغير مجدى رقم پرزكوة          | 55            |
| تضاوقدر كسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44    | 5.00                          | 55            |
| جنازه لے جانے میں ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45    | عورتوں کی امامت               | 56            |
| مستورات كي ليح افضل وبهتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43    | دنگدادلباس                    | 56            |
| يدت رضاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46    | نماز چاشت                     | 57            |
| نشدكى حالت بش طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46    | پانی پینے کا طریقہ            | 57            |
| ري و المادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46    | دوكان مكان بينك كوكراب يردينا | 58            |
| فتم كا كفاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47    | جهيز ومهرير بإيندي            | 59            |
| رويويال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 47    | صف بين نابالغ كا كمر ابونا    | 59            |
| نفاس کی بدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 48    | وضويل ع فرض ب                 | 60            |
| گاؤں میں جعہ وعیدین جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49    | بغير وضوور ووشريف يزهنا       | 61            |
| قبر ك قريب مجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49    | قبركرما من ثماز يزهنا         | 61            |
| مجدى طرف نماز كيليح جائے كاثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50    | مال إب كالحرام                | 61            |
| كيا بردورش كنهارول كابونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | آ داب بوض                     | 62            |
| ضرروی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50    | اذان نے قبل نماز اواکر لی     | 62            |
| نذری شرعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51    | ايصال ثواب                    | 62            |
| نماز كيليخ اذان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52    | روز وتر دي                    | 63            |
| بر مندحالت بی نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52    | سودخورامام                    | 64            |
| شو ہر بیوی کا چرہ و کیدسکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53    | مستحق زكوة                    | 64            |
| سونے کی زکوۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53    | Port                          | 64            |
| ناجا تزكام كرتے كاتم كمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53    | نمازعشا وكاوتت                | 64            |
| اذان کے سائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54    | ٹو پی گریزی                   | 65            |
| اذ ان دا قامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54    | مال بهن كهدويا                | 65            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                               | ************* |

|    |                                            |      | The state of the state of     |
|----|--------------------------------------------|------|-------------------------------|
|    |                                            | REE  | ويتنظي والكريك اعلق           |
| 80 | دى تولىكى زكوة                             | 66   | %ت                            |
|    | فرض پڑھ لیے پھرامام کے ساتھ نماز           | 66   | عقيقه                         |
| 81 | پر صورت کیا کرے                            | 66   | فمازين نيابت جارى نبيس موسكتي |
| 81 | قرآن مجير قف كى علامت                      | 67   | تماز فرض عین ہے               |
| 82 | تجده مهو كاطريقه                           | 67   | اذان کا منتا ضروری ہے         |
| 82 | تمازيس سورة طانے كاطريق                    | 68   | بارہ وقتق میں نقل پڑھنا مکروہ |
| 83 | حافظ كيليخ دعا                             | 68   | اذان کی ابتدا کیے ہوئی        |
| 83 | ز كوة كى ادا ينكى كاطريقية                 | 69   | فرائض وضوونو أقص وضو          |
| 83 | ولى كى تعريف                               | 70   | نواقص وضوبية بين              |
| 84 | مظلوم کی وعاقبول ہوئی ہے                   |      | نماز بھی پڑھتا ہاور کرے کام   |
| 85 | روضها قدس کی زیارت                         | 70   | جى كرتا ب                     |
| 85 | محسل کے بعد وضو                            | 71   | چ اورا جازت والدين            |
| 86 | فمازاور جائدار كي تضوير                    | . 71 | باپ کی اطاعت                  |
| 86 | قمازنه پڙهنااور جحه پڙهنا                  | - 72 | نغلی روزه رکھااور پھرتو ژویا  |
| 87 | ليل مجنوں                                  | 73   | لقاء البي كامطلب              |
| 87 | بدھ کے روز ناخن کتر وانا                   | 73   | حائضه وجنبى كاحكام            |
| 88 | طوطا بينا كيوتر وغيره بإلنا                | 74   | مىجدىين داخلدكى دُعا          |
| 88 | یا تج ں کا شخوں سے نیچار کھنا              | 74   | عیدالضنی ک قربانی واجب ہے     |
| 90 | مردكوريشي رومال استعال كرنا جائز ب         | 75   | يُر عِنواب آت بين             |
|    | عاليشان اور بلندعمارتون اوركوشيون          |      | ماه رمضان كروزه ب كناه معاف   |
| 90 | کاینانا جائز ہے                            | 75   | بوجاتے ہیں                    |
| 92 | نيت الله الله الله الله الله الله الله الل | 76   | دعا ہرمسلمان کی قبول ہوتی ہے  |
| 92 | نمازعشاء كأكل ركعتين                       | 79   | مستحق دكوة                    |
| 92 | نماز زاوح فيس ركعت بي                      | 80   | يېودى اورعيسانى كاذبيحه       |
|    |                                            |      | **************************    |

| Sittle Market |                                   | XC 医巡 | المتعرف المتعادل المتعادل         |
|---------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 108           | تنزيت                             | 93    | بالغ اپنائس كامخارب               |
| 108           | جوتا کان کرنماز پر هناجاز ہے      | 93    | امام كوحدث بوتو خليفه بناسكتاب    |
| 109           | حلال پرندول كى بيث پاك ب          | 84    | حفزت خفز ولقمان                   |
| 109           | مرتحب بميره كافرنبين              | 94    | ناپاک تھی پاک کرنے کا طریقہ       |
| 109           | موت کی تمنااور دعا کرنے کی ممانعت | 95    | حرام جانوري كهال كانتكم           |
| 110           | مستورات                           | 95    | لتريدي                            |
| 111           | نمازتجدكازك                       | 96    | اسلام مين وكالت كالضور            |
| 111           | رمضان کےروز ہے '                  | 96    | غروب آفاب كودت بانى پينا          |
| 112           | عيدالفخي ك قرباني                 | 96    | بحالت روزه نر مدلگانا جائز ب      |
| 112           | وتراورتماز فجر                    | 97t/3 | سحری اور بحالت جنابت روزه کی نبیة |
| 113           | سجده تلاوت ، فبيبت                | 97    | مُلِغُ كوخود بحي على كرنا جا ب    |
| 114           | 7.                                | 97    | قضا نماز کے سائل                  |
| 115           | تماز جنازہ کے بعدوعا              | 98    | روزه كالحرام                      |
| 115           | رشوت                              | 98    | شادی سے مہلے اوکی کود کھنا        |
| 116           | بحالت نماز                        | 99    | كافره صائكات                      |
| 117           | تمازظهر كے فرض اور سنت            | 100   | جدفرض عين ٢                       |
| 117           | قضاءنماز کی نیت                   | 101   | حرام وحلال جانور كي متعلق ضابطه   |
| 117           | پیرے شرائط اوصاف                  | 102   | نمازکی ایمیت                      |
| 119           | فضأتل مدينه                       | 102   | وسومة في اليمان نبيس              |
| 121           | مصافحه ومنعانقته                  | 104   | والديراولا دكاحق                  |
| 121           | بركام مين رضاالبي كاجذب بونا      | 104   | قرآن كے معنی ومفہوم كوسمجے بغير   |
|               | خروری ہے                          | 106   | تلاوت بھی یا عث اجروثواب ہے       |
| 122           | قرض کی تعریف                      | 106   | كامت                              |
| 122           | تنقدست سے زی کرنا کارٹواب ہے      | 106   | طلاق معلق كالمحكم                 |



#### ابتدائيه

اس کتابچہ بین ان سوالات کے جوابات درج ہیں۔ جو علامہ سید محمود احمد رضوی رحمة اللہ علیہ نے کتاب وسنت اور فقہ حقی کی روشی بین مرتب کیے جوابات سے چونکہ سوالات کی نوعیت سجیم بین آجاتی ہے اس لیے بخرض اختصار سوال کی عبارت حذف کر دی گئی ہے شعبہ بناتی مرکزی دار العلوم حزب الاحناف لا مور نے جوابات کا بیخموعہ بغرض تبلیغ شاکع کیا ہے زیر نظر مجموعہ اس سلسلہ کی پہلی قبط ہے۔ انشاء اللہ اس نوع کے مفید دینی اور اصلاحی مواد شعبہ بناخ کی جانب سے شاکع ہوتے رہیں گے قار نمین کرام سے التماس ہے کہ اس مفیر تبلیغی سلسلہ کی اشاعت میں تعاون فرما کر عنداللہ ماجور موں۔

صاحبزاده پیرسیدمصطفے اشرف رضوی امیرشعبه تبلیغ مرکزی دارالعلوم حزب الاحناف لا ہور

#### تعارف مصنف

امیرا بلسنت شارح بخاری حضرت علامه سید محمودا حمد رضوی محدث لا موری قدس سره العزیز

شارح بخاری حضرت علامه سیم محموداحدرضوی ای ولادت ۱۹۲۴ء مین آگره مین مفتی اعظم یا کستان حضرت علامه سیّدا بوالبر کات سیّداحمد قادری قدس سره العزیز کے ہاں ہوئی۔علامہ رضوی نجیب الطرفین سیّد ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب حیالیس واسطول سے اما علی رضامشہدی بن مویٰ کاظم رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔اور والدہ کی طرف ہے آپ كاسلسلەنىپ پېنتالىس داسطوں سے حضرت امام حسن رضى الله عندسے جاماتا ہے علمى و روحانی ماحول میں آئی تھیں کھولیں اور اس میں نشو ونما یائی۔ درس نظامی کی ابتدائی کتابیں ا بے جدا مجد سید المحد ثین مولانا سیدمحد دیدارعلی شاہ الوری قدس سرہ العزیز سے پڑھیں بقیه کتب مولا نامهر دین بدهوی اور حضرت علامه عطامچر چشتی گولز وی سے پڑھیں ۔ ۱۹۴۷ء میں جامعہ حزب الاحناف لاہور کے سالانہ جلے میں آپ کی وستار بندی کرائی گئی۔ حضرت علامدرضوی نے عجون ١٩٢٤ء كوموقر جريده "رضون" جارى كيا-جوابتدا مفت روزہ تھا بعدازاں ماہ نامہ کی صورت میں شائع ہوا اور بحدہ تعالیٰ آج تک شائع ہور ہاہے اس رسالے کے کئی گراں قدر علمی اور تحقیقی نمبر شائع ہوئے ہیں مثلاً نماز نمبر ،ختم نبوت نمبر ، چکژالویت نمبر، اورمعراج النبی الیسی نمبروغیره مشهور شیعه مناظر مولوی اساعیل گوجروی متعددمسائل برمباحثه كاسلسله جاري رمإان مباحثول مين علامه رضوي مدظله كاقلم علمي اور تحقیقی جوابر بکھیر تار ہاعلامہ کا استدلال ، عالمانہ گرفت ، مخالفین کے اعتراضات کے ٹھوی جوابات بیسب چیزیں بڑھنے اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں علامہ رضوی کی تصانیف

رضوی گوجروی مکالمه، بیت رضوان، باغ فدک، حدیث قرطاس، اسرار مذہب شیعه، اور حضور علیقے کی نماز جنازہ ای دور کی یاد گار ہیں علاوہ ازیں علامہ رضوی نے اس رسالہ میں بخاری شریف کی شرح فیوض الباری کے نام سے قسط وارشائع کرنا شروع کی جس کے ۱۲ یارے اب تک حجیب کر مقبولیت عامہ کی سند حاصل کر چکے ہیں ان کے علاوہ خصائص مصطفى علينية ، وين مصطفى الله ، شان مصطفى علينية ، مقام مصطفى علينية ، معراج النبي عَلِينَةٍ جامع الصفات، روح ايمان، روشي، شان صحابه رضي الله تعالى عنه ، فتال ی برکات العلوم ، اسلامی تقریبات ، مذاکر علمی ، مسائل نماز وغیره علامه رضوی کے وہ بلند پایا مقالات ہیں جو وقتاً فو قتار سالہ رضوان چھتے رہے ہیں بعد میں انہیں نظر ثانی اور اضافول کے ساتھ کتابی صورت میں شائع کر دیا گیاان کی تمام تصانف علم و تحقیق کامند بواتا ثبوت اورعوام وخواص كيليح مفيد بين اورعلمي حلقون بين وقت كي نگاه سے ديکھي جاتي ہیں۔علامہ رضوی فارغ التحصیل ہونے کے بعد کچھ عرصہ درس ویڈ رکیس کے فرائض انجام دیئے شرح تہذیب اور شرح وا قابہ پڑھاتے رہے پھراُن کی تمام تر توجہ تصانیف اور دارالعلوم حزب الاحناف لا ہور کے انتظامات کیلئے وقف ہوکررہ گئی۔

علامہ رضوی جہال دقیق النظر محدث نقط رس نقیہ اور صاحب طرز ادیب تھے وہ قادرا کلام خطیب بھی تھے۔ ان کی تقریر علم وضل بنجیدگی ومتانت کا بہترین مرقع ہوتی تھی انداز بیان مدل اور دلنشیان ہوتا تھا۔ اس خاندان کا طرہ امتیاز بید ہاہے جب بھی کوئی ملی یا مکی مسئلہ پیش آیا بیہ حضرات رہنمائی میں پیش پیش رہے۔ تحریک پاکستان میں دارالعلوم حزب الاحناف لا ہورکی خدمات نا قابل فراموش ہیں جامع مسجد وزیر خان تحریک پاکستان کا انہم ترین شیخ تھی اس شیخ سے پاکستان کی جمایت میں اُٹھنے والی آ واز اتنی زور دار پاکستان کی جمایت میں اُٹھنے والی آ واز اتنی زور دار تھی کہ اس کی کہ اس کی کہ اس کی جانب بلکہ اس کے اردگر دتک بنی جاتی تھی۔

#### EXIL 13 XIP CONTROL (BULK) (BULK)

۳۰ تا ۳۰ اپریل کو بنارس نی کا نفرنس میں پنجاب کے دینی مدارس کے طلبہ کے وفد کی قیادت کرتے ہوئے اور تحر حصہ لیا۔ وفد کی قیادت کرتے ہوئے شریک ہوئے اور تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں اپنے تایا جان حضرت علامہ سیّدابوالحسنات محمد احمد قاور کی کے ساتھ مجر پورکام کیا اور شاہی قلعہ

میں قید بھی ہوئے۔ ۱۹۷ء کی تحریک ختم نبوت کا آپ کومرکزی سیکرٹری جزل چنا گیا۔ جس کے نتیج میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹومرزائیوں کو کا فرقرار دینے پر مجبور ہوگئے۔ ۱۹۷ء میں آپ نے کل پاکستان سی کا نفرنس ٹوبہ ٹیک سنگھ (دارالسلام منعقد کروائی) اور آپ اس کا نفرنس کے کنونیئر تتھاس کا نفرنس کے موقع پر آپ کومتفقہ طور پر جمعیت علماء پاکستان کا مرکزی سیکرٹری جزل چنا گیا اور حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی سجادہ نشین سیال شریف کو صدر منتخب کیا گیا۔ اس کا نفرنس میں جمعیت علماء پاکستان نے استخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔

حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی قدس سرہ العزیز سے عاشق رسول اور لوگوں میں فروغ عشق رسول اور لوگوں میں فروغ عشق رسول علیہ کیا مسلسل کوشاں رہتے۔ اس مقصد کیلئے انہوں نے ۲۳ ماری ۱۹۸۴ء کو لا ہور ہے'' یارسول اللہ کا نفرنس'' کا سلسلہ جاری کر کے لوگوں میں نئی روح پھونک دی جو کہ ابھی تک تسلسل سے جاری و ساری ہے۔ حضرت علامہ سید محمود احمد

CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

رضوی قدس سرہ العزیز کو ۱۹۷۵ء میں حکومت پاکتان نے ان کی دینی وملی و ندہبی خدمات کے اعتراف میں ملک کا اعلیٰ ترین سول اعزاز''ستارہ امتیاز' دیا۔ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن' ممبروفاقی مجلس شور ک' چیئر مین زکو ہ وعشر کمیٹی لا ہور' مشیروفاقی شرعی عدالت' مشیر صدر اسلامی جمہور ہید پاکتان اور دیگر متعدد کمیٹیوں میں اہم عہدوں پر فائز رہے۔

حضرت علامہ سیّد محمود احمد رضوی قدس سرہ العزیز کے والد ما جداعلی حضرت مجدود ین وملت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے شاگر دخاص اور خلیفہ مجاز تھے۔ اس طرح حضرت علامہ سیّد محمود احمد رضوی قدس سرہ العزیز کا سلسلہ صدیث و بیعت صرف ایک واسطہ سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز سے جاملتا ہے۔

حضرت علامہ سیّدمحمود احمد رضوی قدس سرہ العزیز جامعہ حزب الاحناف کے مہتم بھی رہے اورمختلف دین ، قومی ملی حرکم کیوں کا مرکز حزب الاحناف کو بنایا۔ آپ کے ہزاروں شاگر دملک و بیرون ملک دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ میں مصروف عمل ہیں اورخود آپ نے بھی متعدد مرتبہ مختلف ہیرونی ممالک کا دورہ فرمایا۔

اولاو

آپ کواللہ تبارک و تعالیٰ نے سات صاحبز ادوں اور تین صاحبز ادیوں سے نواز ا ہے۔ جن میں صاحبز ادہ سیّر مصطفیٰ اشرف رضوی صاحب فاضل درس نظامی (ایم اے عربیٰ ایم اے اسلامیات) آپ کے جانشین ہیں۔

حفزت علامہ سیّد محمود احمد رضوی قدس سرہ العزیز علم حدیث میں بلند پاپیہ خاندان کے چثم و چراغ ہیں۔آپ نے علم حدیث اپنے دادا شِخ المحد ثین حضرت سیّد CHARLE LIFE AND MEDICAL COMPANY OF THE PARTY OF THE PARTY

دیدارعلی شاہ قدس سرہ العزیز اور اپنے والد مفتی اعظم علامہ سیّد ابوالبر کات احمد قادری قدس سرہ العزیز سے حاصل کیا اور آپ کے دا دانے علم حدیث حضرت شاہ فضل الرحمٰن گنج مراد آبادی قدس سرہ العزیز سے حاصل کیا جو کہ سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ العزیز کے جلیل القدر شاگر و تھے۔اس طرح آپ کا سلسلہ حدیث تین واسطوں سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ العزیز جو کہ شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ العزیز کے شاگر دسے جاماتا ہے۔

وصال مبارك

آپ کا وصال مبارک بروز جمعرات میں رجب برطابق ۱۱۳ کتوبر ۱۹۹۹ء کولا ہور میں ہوا۔ دوسرے دن بعد جمعۃ السبارک آپ کی نماز جنازہ ناصر باغ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ آپ کے بھائی صاحبز ادہ حضرت علامہ سیدمسعودا حمدرضوی نے پڑھائی۔ جس میں ہزاروں علاء ومشاکخ نے شرکت کی۔ آپ کواپنے والد برزرگوار کے پہلومیں فن کیا گیا۔

### CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T

# شجرة نسب علامه سيرمحمودا حمد رضوي قدسره العزيز

سید مصطفی اشرف رضوی، ابن علامه سید محمود احمد رضوی ، ابن سیدنا ابو البركات سيداحد رضوي ،ابن ابومجرسيدنا ديدارعلى شاه رضوي مشهدي ،ابن سيدنا نجف على شاه رضوی ، ابن سید نا محمر تقی رضوی ،ابن سید نا عبدالو پاپ اربع رضوی ، ابن سید نا اساعیل رضوی ، ابن سیدنا محمد بوسف رضوی ، ابن سیدنا عبدالو باب ثالث رضوی ، ابن سیدناسعیدالدین رضوی ،ابن سیدنا عبدالکریم رضوی ،ابن سیدنا محمد رضوی ،ابن سیدنا عبدالو باب ثانی رضوی ،ابن سیدنا احذرضوی ،ابن سیدنا رفیع الدین احد رضوی ، ابن سیدنا عبدالو ہاب اوّل رضوی ، ابن سیدنا محد رضوی ، ابن سیدنا ابوالمکرّ م رضوی ، ابن سیدنا محدغو ث رضوی ،سیدنا جلاالدین سرخ بخاری رضوی مشهدی ، ابن سیدناعلی ابو لموئیدرضوی ،ابن سیدنا جعفر رضوی ،ابن سیدنا محمد رضوی ،ابن سیدنامحمود رضوی ،ابن سید ناجعفراول رضوی ،ابن سید ناامام هادی نقی ،ابن سید ناامام محرتفی ،ابن سید ناامام علی رضا، ابن سیدنا موی کاظم مشهد مقدس ایران این سیدنا امام جعفرصا دق ، ابن سیدنا امام محمد باقر ،ابن سیدنا امام زین العابدین ،ابن سیدنا سید الکونین سیدالشهد اامام حسین . شهبيد كربلا ، ابن سيد ناعلى المرتضلي امير المومنين خلفية المسلمين رضي الله تعالى عليهم اجمعين ، زوجه مطاهره سيدة النساء فاطمة الزاهره رضي الله عنها بنت حضرت سرور عالم خاتم النبين احرمجتني سيرنامحر مصطفى عنصيبير

شجرة علمي علامه سيرمحمودا حمد رضوي قدس سره العزيز

سیدمصطفیٰ اشرف رضوی،ابن علامه سیدمحمود احمد رضوی ، ابن مفتی اعظم پاکستان علامه سیدابوالبرکات سیداحمد قادری ،ابن حضرت سیدناابومحمد سیدمحمد دیدارعلی

#### CONTRACTOR OF THE SAME OF THE

شاه محدث الورى، حضرت سيد نا شاه محمد فضل الرحمٰن محدث همنج مراد آبادى ، شاه عبدالعزيز محدث د بلوى، شاه ولى الله محدث د بلوى، شخ عبدالله، شخ عبدالله، شخ يحلى، شخ سعيد، شخ وجيع الدين، شخ مشس الدين، شخ احمد بن على، شخ عبدالرحيم ، شخ مشس الدين، حضرت ابوافق ، حضرت ابوافق ، حضرت عبدالطيف ، حضرت عبدالرحمٰن ، حضرت ابوسعيدا ساعيل ، حضرت ابوصالح احمد ، حضرت ابوطا برمحمد ، حضرت ابوطا مداحمد ، حضرت عبدالرحمٰن ، حضرت اسفيان ، حضرت ابوطا برمحمد ، حضرت ابوقابوس ، سيد نا عبدالله رضى الله تعالى عليم سفيان ، حضرت محمد علي الله معنىن ، حضرت محمد علي الله معنىن ، حضرت محمد علي الله المحمد علي المحمد علي الله المحمد علي ال

 CONTRACTOR OF THE SAME OF THE

سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کچی گردنیں جھک گئیں

اس خدا داد شوکت په لا کھوں سلام وہ دبمن جس کی ہر بات وحی خدا چشمنہ علم و حکمت په لا کھوں سلام

فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھول سلام

شب اسری کے دولھا پہ دائم درود نوھند برم جنت پہ لاکھوں سلام

وہ زبال جس کوسب کن کی تنجی کہیں اُس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام

> ان کے مولیٰ کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب وعترت پہلا کھول سلام

پار ہائے صحف غنچہا ئے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام

ابل اسلام کی مادران شفیق با نوان طہارت پہ لاکھول سلام

جس سہانی گھڑی چپکا طیبہ کا جاند اُس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام

#### CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

### مسائل شريعت

ختم نبوت: \_

قرآن مجید کی متعدد آیات میں پیچلی آسانی کتابوں اور دحی پرایمان لا ناضروری قرار دیا گیا ہے بیعیٰ مسلم ومومن ہونے کے لیے بیضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیا ہے تعنی مسلم ومومن ہونے کے لیے بیضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ در نبی ورسول فرمائے علیا ہے کہ تشریف آوری ہے قبل مخلوق کی ہدایت کے لیے جس قدر نبی ورسول فرمائے اور ان جو وحی اور کتابیں نازل فرما ئیں ان سب پرایمان لا نا اسی طرح ضروری ہے جیسے حضور اکرم علیات کی نبوت اور آپ پر نازل کردہ وحی قرآنِ مجید پرایمان لا نا خصور کی جید پرایمان لا نا ضروری ہے۔ چنانچے سورہ بقرہ میں فرمایا:۔

وَالَّـذِيُنَ يُـوُمِـنُـوُنَ بِـمَا ٱنُزِلَ اِلَيُكَ وَمَاٱنْزِلَ مِنُ قَبُلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمُ يُومِنُونَ

اور وہ ایمان لا کیں اس پر جوائے محبوب تمہاری طرف اُتر ااور جوتم سے پہلے اُتر ااور آخرت پریفین رکھیں۔

قرآن مجید میں تقریباً چالیس پچاس آیتوں میں بی مضمون بیان ہواہے گر
سب میں پہلے انبیاء، پہلی وتی اور کتا ہوں کا ہی ذکر ہے کدان پر ایمان لاؤ گرکس سورہ یا
آیت میں حضور سرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہونے ولی کتاب یاوتی کا ذکر
نہیں ہے نحل، زمر، نساء ، اسرائیل، مؤمن، روم، شوری وغیرہ آیتوں میں
دیکھے۔ مِن قَبُلُ اور مِن قَبُلِ کَ کی قید ہے کین کہیں اور کسی جگہ بھی من بعد کا لفظ نہیں
ہے جس سے اس امر کی نشا ندہی ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں اور آپ پر
جووی نازل ہوئی وہ بھی آخری وتی ہے۔

#### اكرخاونداحدي موتو

اگرخاوندواقعی احمدی، مرزائی، قادیانی یالا ہوری پارٹی نے تعلق رکھتا ہے۔
یعنی مرزاغلام احمد کو نبی یا رسول مانتا ہے یا سیح موعود یا مسلمان جانتا ہے تو ایساشخص
کا فرہے۔ مرزائی، قادیانی سے مسلمان عورت کا نکاح باطل محض ہے اوراگرخدانخواستہ
کسی مسلمان عورت کا نکاح مرزائی، قادیانی سے ہوگیا ہے تو یہ نکاح درست نہیں، جو
اولا دہوگی وہ حرامی قرار پائے گی۔ مسئلختم نبوت اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے۔ حضورعلیہ
السلام خاتم النہین ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نبی
یارسول نہیں ہوسکتا۔ جو حضور علیہ السلام کے بعد دعوی نبوت کر سے یادعوئی نبوت کرنے
والے کی نبوت کو تسلیم کرے یا اسے مسلمان جانے وہ دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔

### کا فرکو کا فر ما ننا ضروری ہے

کافرکوکافر کہنا اور ماننا اور مسلمان کومسلمان کہنا اور ماننا ضروری ہے اور بلاوجہ شرق کسلمان کوکافر کہنے والا بلاوجہ شرق کسلمان کوکافر کہنا بہت گناہ ہے۔ بلکہ بلاوجہ شرق مسلمان کوکافر کہنے والا خود کافر ہوجائے گا،علاء کرام نہ کسی کوکافر بناتے ہیں اور کسی پرناخی گفر کافتو کا دیتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی گفری عقیدہ رکھے تو اس کے متعلق حکم شرق سے آگاہ کرتے ہیں۔ بدایک بدیمی بات ہے کہ چوشخص بھی اسلام کی ضروری باتوں میں سے کسی ضروری بات کا انکار کردے۔ مثلاً قرآن کووجی اللی نہ مانے یا حضور علیہ السلام کی شان میں گنتا خی کرے یا حضور کو خاتم النہین جمعنی آخری نبی نہ مانے یا خماز کی فرضیت کا ممثل ہوا یہا تھے ہوئی وائر ہوا ایسا می خارج ہے۔ خواہ بظا ہروہ کلمہ بھی پڑھے۔ نماز روزہ کا پا بند ہو یا اخلاق وسیرت کے لحاظ سے بہت اچھا ہو۔ جب تک اپنے کفری عقیدہ سے تو بہ نہ اخلاق وسیرت کے لحاظ سے بہت اچھا ہو۔ جب تک اپنے کفری عقیدہ سے تو بہ نہ

كركافرى ركال-

### جديثِ افتراقِ أمّت

حدیث افتر اق امت کوامام ترندی نے چارسحابہ کرام سے روایت کیا ہے
اور امام ترندی نے حضرت ابوہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت پر صحت کا حکم
لگایا ہے اور اکثر محدثین اس حدیث کی صحت کو تسلیم کرتے ہیں۔علامہ ابن حزم نے
صحت کی نفی کی ہے۔ مگر نہایت مجمل طور پر ،اس لیے ان کی رائے فیصلہ کن قرار نہیں
یاتی۔

### گناه پراصرار کے معنی

وَالَّـذِيُـنَ اِذَافَـعَلُوْفَاحِشَةً اَوُظَلَمُوا اَنْفُسَهُمُ ذَكَرُواللَّهَ فَاسْتَغُفُرُو الِذُنُوبِهِمُ وَمَنُ يَعْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللَّهَ وَلَمُ يُصِرُّوا عَلَى مَافَعَلُووَهُمُ يَعُلَمُونَ اُولئِكَ جَزَاءُ هُمُ مَّغْفِرَةُمِّنْ رَبِّهِمُ

روایت کلبی بین اس آیت مبارکه کاشانِ نزول بیہ ہے کہ ایک انصاری و تقفی دونوں سے درمیان حضور علیہ السلام نے مواخات (بھائی چارہ) قائم فرما دیا تھا۔ یہ دونوں اسمحے رہتے تھے۔ اتفاق سے حضور علیہ السلام آیک غزوہ بین تشریف لے گئے تو ثقفی بھی حضور کے ساتھ چلے گئے اور ثقفی نے انصاری کو اپنے اہل وعیال کی دکھے بھال کے لیے مقرر کردیا۔ ایک دن اس انصاری کی نظر ثقفی کی بیوی پر پڑگئی جونہا کر بھال کے لیے مقرر کردیا۔ ایک دن اس انصاری کی نظر ثقفی کی بیوی پر پڑگئی جونہا کر بال شکھا رہی تھی ۔ اس کے کھن و جمال کو دکھے کران کی نیت بدل گئی۔ انھوں نے اس کو بلایا۔ اس نے انکار کیا۔ اُنھوں نے اس کے رُخسار پر زبر دئی ہاتھ رکھ کر ہاتھ کو پوم الیا، بلایا۔ اس نے انکار کیا۔ اُنھوں نے اس کے رُخسار پر زبر دئی ہاتھ دکھ کر ہاتھ کو پوم الیا، اس کے فوراً بعد نادم ہوئے اور گھر سے دیوانہ وار بھا گئے ہوئے ایک پہاڑ کی طرف

#### CONTRACTOR OF THE SALES

چلے گئے۔ جہاں اللہ تعالے سے اپنے گناہ کی معافی ما نگنے لگے۔اس عرصہ میں وہ ثقفی بھی آگئے۔ بیوی نے ساراما جراان کوسنادیا۔ وہ انصاری کی تلاش میں پہاڑ کے قریب پنچے تو دیکھا کہ انصاری مجدہ میں گراہوا ہے۔آنسوؤں سے پقرتر ہیں اور یہ کہدرہاہے رُبِّ ذَنْبِی ۚ ذَنْبِی ۡ قَلْدُ حُنْثُ اَحِی ۔ رُبِّ ذَنْبِی ۡ ذَنْبِی ۡ قَلْدُ حُنْثُ اَحِی ۔

ترجمہ: البی میرا گناہ میرامیں نے اپنے بھائی کی اہل میں خیانت کی ہے۔
اٹھوں نے جب بیحال دیکھا تو کہنے گئے۔اُٹھو! حضور سید عالم اللّیہ کی خدمت میں چلیں ممکن ہے تہہاری تو ہے کا کوئی راستہ نکل آئے۔ بید دونوں عصر کے دفت خدمتِ نبوی میں حاضر ہوئے۔ سارا واقعہ سنایا کہ جریل امین فدکورہ بالا آیات لے کرنازل ہوئے۔ جس میں فرمایا گیا کہ جوگناہ کریں پھرنادم ہوں اور دہ اس پراصرار نہ کریں اور تو ہہ کہ لیں تو اللہ تعالی غفور دورجیم ہے۔ ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی ۔حضورت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی ۔حضور اللہ ایت ای انصاری کے لیے خاص ہے یا سب کے لیے ہے حضور رحمت عالم اللہ ایت ای انصاری کے لیے خاص ہے یا سب کے لیے ہے۔

نمازیا کچ وقت فرض ہے

پانچ وقت کی نماز اس لئے فرض ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض کی ہے۔ اسلام نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے تھم پر گردن جھکا دینے اور اس کے احکامات کو دل و جان سے قبول کر لینے کا۔ دین اسلام کے کسی تھم کی تھمت یا فلاسفی کو معلوم کرنے کے دریے ہونا مناسب نہیں ہے۔

غلام کا کام آقا کے ہر حکم کو بے چون و چراتسلیم کرلینا ہے۔ شب معراج بچاس نمازیں فرض ہوئی تھیں حضور علیقے نے بارگا واللی میں تخفیف کے لیے عرض کیا تواللہ تعالیٰ

#### EXE TO THE PLANT SEED

نے ۴۵ معاف فرمادیں اور پانچ وقت کی نماز فرض قرار دیدی۔ یہ پڑھنے میں پانچ ہیں اور ثواب میں پچاس۔

بخاری شریف کی حدیث جریل میں نبی علیه السلام نے فر مایا۔ اسلام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضرت محد اللہ کی رسالت پرایمان لاؤ۔ و تُقِیمُ الصَّلُوةَ ، نماز قائم کرو۔ زکوۃ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھواور اگر جج بیت الله کی استطاعت رکھتے ہوتو جج کرو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ اِنَّ الصَّلُوةَ کَانَتُ عَلَى الْمُومِنِینَ کِتَابًا مَّوُ قُولَا

### نمازی کآ گے سے گزرنا

اگر دوران نماز نمازی کآگے ہے آدی یا بچہ یا جانورگزر جائے تو نماز میں فساد پیدا نہیں ہوتا۔البتہ نمازی کآگے ہے گزرنا نا جائز اور گناہ ہے۔حضور سیدعالم نور مجسم علی ہے نے فرمایا۔اگر نمازی کے آگے ہے گزرنے والا اس کے گناہ کو جانتا تو چالیس برس یا سو برس یا زمین میں جنس جانے کو نمازی کے آگے ہے گزرنے ہے بہتر جانتا۔

### زكوة اركان اسلام سے ب

دین فریضہ ہے تیکس نہیں ہے بلکہ عبادت ہے۔ اس کی فرضیت کا منکر کا فرہے۔ اخروی سزاتو کتاب وسنت میں زکوۃ ادانہ کرنے والے کے لیے تخت وشدید وعید آئی ہے۔حضور سرور عالم آلی نے نے فرمایا۔ جس شخص کواللہ تعالی نے مال دیا۔ اور اس کی زکوۃ ادانہیں کی تو قیامت کے دن اس کے مال کو شخیے سانپ کی صورت بنا دیا جائے گا۔ CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

جس کی آنکھوں پر دوکا لےنشان ہوں گے اور وہ اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔
پھر وہ اس کی دونوں با چھیں پکڑ کر کہے گا۔ میں تیرا مال ہوں۔ میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر
آپ نے (استدلالاً سورہُ آل عمران کی میہ ) آیت پڑھی۔ جن کواللہ نے اپنے فضل
سے مال دیا ہے اور وہ اس میں بخیلی کرتے ہیں تو میبخیلی اپنے لیے بہتر نہ بھیس۔ بلکہ
ان کے حق میں بُری ہے۔ اس کے لیے بخیلی کرتے تھے۔ وہ عنقریب قیامت کے دن
ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔

### بغيرؤضونكاح يزهاديا

بغیر وضونکاح جائز ہے؟ کے دومطلب ہیں ایک یہ کے نکاح بے وضوہو،
دوسرے مرد وعورت نے بے وضوایجاب قبول کیا۔ نکاح صحیح و درست ہے۔ کیونکہ
طہارت نکاح کے جواز کے لیے شرط نہیں ہے ۔البتہ ظاہر ہے یہ نیک کام باوضو
کیاجائے تو باعث خیر و برکت ہے اور صحیت نکاح کے لیے تین شرطوں کا پایا جانا
ضروری ہے۔ان میں ایک شرط بھی مفقو دہوئی تو نکاح منعقد نہ ہوگا۔ اوّل عاقل ہونا
تواگر مجنون اور نا سجھ نیچ نے ایجاب وقبول کیا تو منعقد نہ ہوگا۔ دوم بالغ ہونا لہذا اگر
نابالغ نے ایجاب وقبول کیا تو اولیا کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ سوم گواہ کا ہونا یعنی
نابالغ نے ایجاب وقبول کیا تو اولیا کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ سوم گواہ کا ہونا یعنی
ایجاب وقبول دومر دیا ایک مردوعورتوں کے سائے ہو۔

### بغيرمهرمقرركينكاح كيا؟

مہر خالص عورت کا حق ہے۔ اگر بوقت نکاح مہر کا ذکر نہ کیا یا مہر کی نفی کردی یا بلاممر نکاح کیا بعنی ہے کہا کہ بلام ہر نکاح کرتا ہوں تو بھی نگآج صحح ودرست قرار پائے گا۔ کیونکہ صحت ِ نکاح کے لیے مہر کا ذکر یا اس کا تعیّن ضروری نہیں ہے البتہ اس میں

#### EXECUTED TO THE CONTRACT OF TH

خلوت میچے ہوگئی یا دونوں میں ہے کوئی مرگیا تو مہر مثل واجب ہوگا ۔لیکن مہر مثل اس صورت میں لازم ہوگا۔ جب کہ نکاح کے بعد آپس میں مہرکی رقم طے نہ پائی گئی ہوتو اگر بغیر مہر کے نکاح کیا اور عقدِ نکاح کے بعد میاں بیوی نے مہرکی رقم مقرر کرلی تو اس صورت میں جو طے کی ہے۔خاوند پروہی طے شدہ رقم مہر بیوی کوادا کرنا واجب ہوگا (عالمگیری)

#### مسائل نماذٍ:

س کتاب میں وضوعشل ،اذان ،اقامت ،نماز کے فرائض ،مسافر کی نماز ، جمعہ ،اس کے مسائل ، جمعہ کی شرائط ، دیمہات میں جمعہ جائز ہے یانہیں ، واجبات ،مفسدات ، مکر وہات ،نماز مریض ،غرضیکہ نماز کے متعلق بہت ہی اہم احکام ومسائل آسان اردو زبان میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب امامانِ مساجداور عام مسلمانوں کے مطالعہ کی چیز ہے۔

#### شان صحابه:

اس کتاب میں صحابہ کرام ، خلفا اربعہ صدیق اکبر، فاروق اعظم ،عثمانِ غنی ، علی مرتضے رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل ومراتب ، جبہ و مقام کوقر آن وحدیث اور فریقین کی معتبر مذہبی وتاریخی کتب کی روشن میں بیان کیا گیا ہے اور صحابہ کرام کے مخلص مئومن مسلمان ہونے کے متعلق مدلّل بحث کی گئی ہے۔اس سلسلہ میں صحابہ کرام وخلفاءِ ثلا نہ پر جس قدراعتر اضات کیے جاتے اور الزامات لگائے جاتے ہیں۔ان سب کامدلّل وغصل جواب دیا گیا ہے۔



### بَمَارِ حَفَاظِ كَانْ جُمَا بِلِيَّا فِي أَفَاتُ اصْحَسَمَا وِي دوزانه بعدنا ذِفْرِ قَبْلُ لِلْوَعَ آفْتَ اللهِ بعد بمازمذ فَقِ ٱلْكِيفِ كَ مُسُتَنَكُ الْ مُحِدِّدُ مَنْ كَانْ الْمُحِدِّدُ مَنْ كَانْ مُنْ مَسْتَنَكُ الْمُحَدِّدُ مُنْ كَانْ مُنْ عَلَيْ

راقل و آخر ۱۳ مرتبه درود شریف برمناه وری )

ئِهُ واللهِ الرَّحُنِ الرَّحِيْمُ فِهُ واللهِ عَلَى مَفِيْ وَيْنِي وَوَلِي فَى وَ آهُولَ وَمَا فِي اَيْنِ اِنَ بَسُواللهِ الرَّحُنِ الرَّحِيْمُ فِيهُ مِلْهِ عَلَى مَفِيْ وَيْنِي مِنْ اللهِ عَلَى اَهْنَ وَكَالِ فَي وَلَا فَي وَلَا لَهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

يشير الله التخصي التَّجيهُ بِشِه الله الله الله كَانَت رَخَلُ الدالم الا النه عليك توكلت ولا رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَ لَاحْوَلَ وَلا فَوْقَالَ إِللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ مَا شَاءً الله كَانَ وَمَالَمُ يَشَالُو يَكُنُ اللهُ مَلَ اللهُ عَلَى عُلَ عُن مَا قَدَ اللهُ قَلَ اللهُ قَل اللهُ عَلَ اللهُ عَلَمُا وَاحْمَى كُلَّ شَيْءٍ عَلَكُ اللهُ مَلَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى عُلْ عَلَى مَن شَرِّ اللهُ وَمِن شَرَعُ لِي مَا اللهُ الله

يِسُورَاللَّهِ النَّيْ يُ لَكِّ مَكُنُّ مَّتُمَ السَّمِهِ شَيْعٌ فَي الْاَرْضِ وَكَا فِي التَّمَا وْ وَهُوَ التَّهِ يُعُ الْعَلَيْمُ ( التَّوْوُدُ يَكِلِمَا تِ اللَّهِ الطَّامَ الشَّهِ الشَّرِ مَا خَلَقَ (مِن بِد) حَشْيِمَ اللَّهُ لَا اللَّهِ الْاَهْ وَ عَلَيْهِ مَوَظَّنْتُ وَهُوَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ (راشَ بر)

#### CHECUSION OF THE SECOND PROPERTY OF THE SECON

لفع كاتقرر

ایک تاجر کے لیے سب سے پہلے تو بیدلازم ہے کہ وہ لین دین میں عدل وانصاف،صدافت اورامانت کواپنائے اور دھو کہ بفریب، جھوٹ اور ملاوٹ سے پر ہیز کرے۔قرآن مجید میں حکم ہے۔

لاَ تَا كُلُو ااَمُوَ الْكُمْ بَيُنَكُمْ بِالْبَاطِلِ آپس مِيں ايک دوسرے كامال باطل طريقہ پر نہ كاء كراست كوتا جرقيامت كون ، نہاء ،صديقين اور شهداء كے ساتھ ہوگا۔ رہی نفع كی بات تو اگر چيشر بعت نے نفع كی بنياء ،صديقين اور شهداء كے ساتھ ہوگا۔ رہی نفع كی بات تو اگر چيشر بعت نفع كی آخرى اور قطعی حد متعین نہیں فرمائی ہے۔ گرظم وعدوان سے بیخے كا تھم دیا ہے۔ ہروہ شخص جس كے دل میں اللّٰد كا خوف ہے۔ وہ خود بھی يہ فيصلہ كرسكتا ہے كہ أسے ايک رويے كی چیز بركتنا نفع لینا مناسب ہے۔

### تاركينمازكافرى

دلائل شرعیہ سے یہ بات ثابت واضح ہے کہ مرتکب کمیرہ کا فرنہیں ہوتا۔ اہل سنت و جماعت کا بھی نظریہ ہے۔ بلاغذ رشری نماز کا ترک کرنا کمیرہ گناہ ہے۔ گراس کے باوجوداس کمیرہ گناہ کے ارتکاب سے آ دمی کا فرنہیں ہوگا اوروہ حدیث جس میں ہے کہ تارک صلاق کا فر ہے دلائل شرعیہ کی روشنی میں اس کا مطلب ومعنی ہے کہ جوشخص نماز کی فرضیت کا منکر ہو یا ترک صلاق کو جائز جانے وہ کا فر ہے ۔ لیکن وہ مختص جونماز کو فرض جانے اور اس کے ترک کو گناہ سمجھ (جیسا کہ فی زمانہ مسلمانوں کی یہی کیفیت ہے کہ بے نمازی مسلمان بھی نماز کو فرض جانتا ہے اور ترک کو گناہ سمجھتا ہے ) پھر باتق ہے اور ترک کو گناہ سمجھتا ہے ) پھر باتق ہے اور ترک کو گناہ سمجھتا ہے ) پھر باتق ہے اور ترک کو گناہ سمجھتا ہے ) پھر باتق ہے اور ترک کو گناہ سمجھتا ہے ) پھر باتھ ہے کہ بے نماز نہ پڑھے تو ایسا شخص کا فراتو نہیں ہوتا۔ گرسخت گناہ گارہوتا ہے۔

#### CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

### نوافل کے متعلق

احادیث بین نفل تماز کے بہت فضائل مردی ہیں۔ نفل شروع کرنے سے
واجب ہوجاتے ہیں۔ یعنی اگر کسی نے فرض کیجے دففل شروع کیے پھر توڑ دیے تواس
کی قضالازم ہے۔ کھڑے ہوکر پڑھنے کی طاقت کے باوجو ذفل بیٹھ کر بھی ادا کر سکتے
ہیں۔ مگر کھڑے ہوکر پڑھنا فضل ہے اور دن کی نسبت رات میں پڑھے جانے والے
نوافل کی بڑھی فضیلت ہے۔ یعنی ثواب زیادہ عطا ہوتا ہے جونوافل بعداز نماز عشاء
پڑھے جاتے ہیں انہیں صلو قاللیل (رات کی نماز) کہتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث
میں حضور سرورعالم صلے اللہ علیہ و سالم نے فر مایا ہے۔ فرضوں کے بعدافضل نماز رات کی
مناز ہے ادرفل کی کم از کم دور کعت ہیں۔ زیادہ جس قدر جا ہے پڑھ سکتا ہے اور چار
رکعتی نفل نماز کے پہلے قعدہ میں پوری التحیات اور درودود عا پڑھنا ضروری ہے اور تیر
کی رکعت میں ثناء تعوذ ، ہم اللہ پڑھ کر الحمد شریف اور اس کے ساتھ سور قریز ھئی چا ہے

### تعزيت مسئون ہے

تر مذی کی حدیث میں حضور سرورعالم صلے اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جوا پے
مسلمان بھائی کی مصیبت میں تغزیّت کرےگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالے اسے
کرامت کا جوڑا پہنائے گا۔ تغزیّت کا وقت موت سے تین دن تک ہے۔ اس کے
بعد مکروہ ہے دفن سے پیشتر بھی تغزیّت جا تزہے۔ تغزیّت کے الفاظ یہ ہیں۔ اللہ تعالی
میت کی مغفرت فر مائے۔ اس کو سابیر حمت میں جگہ دے اور تم کو صبر دے۔ میت کے
میت کی مغفرت فر مائے۔ اس کو سابیر حمت میں جگہ دے اور تم کو صبر دے۔ میت کے
اعر مکا گھر بیٹھنا کہ لوگ ان کی تغزیرت کے لیے آئیں۔ جائز ہے۔ لیکن شامیانے لگا
کر بیٹھنا اور گی بازی میں مشغول رہنا اور برادری کو کھانا دینا ہے بہت غیر مناسب ہے
کر بیٹھنا اور گی بازی میں مشغول رہنا اور برادری کو کھانا دینا ہے بہت غیر مناسب ہے

۔ میت کے بڑوی یا دُور کے رشتہ دارا گرمیت کے گھر والوں کے لیے اس دن رات
کے لیے کھانا جیجیں تو بہتر ہے گرید کھانا صرف میت کے گھر والے کھا نمیں اور انہیں
کے لائق بھیجا جائے اور وں کو ید کھانا کھانا منع ہے اور صرف پہلے دن کھانا بھیجنا شدت
ہے ۔ اس کے بعد مکروہ اور سوگ کے متعلق مسلہ بیہ ہے کہ کسی کے لیے تین دن سے
زیادہ جائز نہیں ہے ۔ البتہ بیوی کے لیے شوہر کی موت پر چار مہینے دس دن سوگ کرنا
واجب ہے۔

### طلاق محبت و پیار کے جمانہیں ہیں

طلاق پیارومجت کے جملے نہیں ہیں۔ لڑائی جھکڑ ااور غصہ ہی ہیں طلاق تک نوبت پہنچی ہے۔ بہر حال مسئلہ بیہ ہے کہ اگر خاوند نے بنین طلاق دی ہیں تو عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہوگئی۔ اب نہ رجوع جائز ہاور نہ دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ بنین طلاق دینے کے بعد عورت کو گھر میں رکھنا اور میاں بیوی کی طرح رہنا حرام اور گناہ کمیر ہوجانا چاہیے اور اگرایک طلاق دی ہے یا دوطلاق ہے۔ اس صورت میں فور آ علیحدہ ہوجانا چاہیے اور اگرایک طلاق دی ہے یا دوطلاق دی ہے اور عین تو سے دی ہیں تو اس صورت میں عذت کے اندر رجوع یعن سلم ہوسکتی ہے۔ رجوع تو ل سے کرے یافعل سے لیکن اگر اس صورت میں عذت گزرگئی ہے تو عورت کی رضا ومرضی کے دوبارہ نکاح کرسکتا ہے۔ (عالمگیری)

## بيوى كومارنا

بلاوجہ بیوی کو مارنا پٹینا اور اسے ایذ اپنچنا حرام اور سخت گناہ ہے حضور سرور عالم نورمجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستورات کے ساتھ نیک برتاؤ کی ہدایت فرمائی ہے ۔ بخاری ومسلم کی حدیث میں آپ نے فرمایا۔ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں ۔

#### EST OF THE PARTY O

بھلائی کی وصیت کرتا ہوں ہتم میری اس وصیت کوقبول کرو۔ نیز آپ نے فر مایا۔ کوئی شخص اپنی عورت کونہ مارے جیسے غلام کو مار تا ہے۔

# حضور عليلية كى ارشا دفرمود دعائيس

حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جودعا ئیں جس وقت اور جس موقع پر ما گل بیں یا کسی کوارشا وفر مائی بیں۔ انہیں ہر حال میں مانگنا باعثِ صدر حمت و برکت ہے اور کسی مسلمان مرد وعورت کے حال واحوال کے مناسب ہیں تو بھی کلمات طبّبات سے دعا مانگنا اور بھی زیادہ مفیدا ور موجب رحمت ہی ہے۔

اگرز وجین میں ہے کوئی کا فرہوجائے؟ یا کا فرنکاح پڑھے دے

اگر بعداز نکاح زوجین میں ہے کسی نے معاذ اللہ بالکل واضح صریح کفرار نکاب
کیا اوراس کے بعداولا دہوئی تو وہ اولا دحرامی قرار پائے گی۔البتہ وہ کلمات جن پر
فتل کی وغیر ہا میں خلاف بحقیق حکم کفر لکھ دیتے ہیں اور وہ کلمات جن میں کوئی ضعیف
مرجوع روایت بھی اگر چہ اور کسی امام کے مذہب میں عدم کفر نکل آئے ان کے
ارتکاب سے گوتجد بیراسلام و نکاح کا حکم دیں گے۔گر اولا دولد زنانہ ہوگی (درمختار)
ارتکاب سے گوتجد بیراسلام و نکاح کا حکم دیں گے۔گر اولا دولد زنانہ ہوگی (درمختار)
دینی وشری کام ہے اور کسی حیجے العقیدہ مسلمان ہی سے پڑھوانا چاہیئے ۔لیکن ہایں ہمداگر
کافریا مرتد نے نکاح پڑھا دیا تو شرعاً نکاح صبحے ودرست قرار پائے گا۔ کیونکہ وہ کافر صرف ایجاب وقبول کہلوانے والا ہے۔ کہنے والے خود عاقدین (مردوعورت) ہیں۔
طاہر ہے مرتد یا کافر کاعقد نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔اس لیے نکاح خواں کا کفر واسلام بلوغ وعدم بلوغ سے عقد نکاح پرکوئی اثر مرتب نہیں ہوگا۔ حتی کہا گرنا بالغ بچہ

#### CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

چوبجھدار ہو۔ نکاح پڑھا و سے بینی ایجاب وقبول کے کلے عاقدین (مردو عورت)
سے کہلواو نے تو بھی نکاح درست پائےگا۔ کیونکہ نکاح کے شرعاً درست ہونے کے
لیے صرف ای قدر کافی ہے کہ مردوعورت ایجاب وقبول کریں اور دومردیا ایک مردیا دو
عورتیں (گواہ) ای مجلس میں ان کے ایجاب وقبول کوسنیں اور بجھیں صحب نکاح کے
لیے مہر کا ذکر بھی شرطنہیں ہے۔ مہر کا ذکر کیے بغیر بلکہ مہرکی نفی کردی تو بھی نکاح منعقد
ہوجائےگا۔ نکاح وطلاق میں جدو ہزل برابر ہیں۔ حتی کہ اگر بطور ہنسی و مذاق وسانگ
کے مردوعورت دوگواہوں کے سامنے ایجاب وقبول کرلیں تو شرعاً نکاح منعقدگا۔ اگر
چہمردوعورت کا دل سے نکاح کا ارادہ نہ ہو۔ اسی طرح ہوی کو انتیب طالق کہا۔ طلاق
ہوجائےگی۔ اگر چہطلاق دینے کی نیت اور ارادہ نہ ہو۔ (ردالختار)

نفلی روز ہے

حضور اقد س سلی الله علیہ وسلم نے جن ایام میں نفلی روزے رکھے اور نفلی روزے رکھے اور نفلی روزے رکھے اور نفلی روزے رکھے اور نفلی روزے رکھے کے تلقین فرمائی ۔ وہ ایام بیہ ہیں ۔ نو لور دس محرم کا روزہ (بخاری) آپ نے فرمایا ۔ وس محرم کا روزہ رکھنے سے ایک سال قبل کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں (مسلم) ما و شوال میں چھ دن کے روزے اور بہتر بیہ کہ بیروزے متفرق رکھے جائیں ۔ ان چھ روزوں کا ثواب پورے سال کے روزوں کے برابر ملتا ہے (نسائی ابن ملجہ) ۔ شعبان کی پندر ہویں رات میں عبادت اور دن میں روزہ رکھنا ۔ ہرم بینہ میں تین روزے رکھنا (بخاری) پیراور جمعرات کے دن روزہ رکھنا ۔ جب آپ سے پیر کے دن روزہ رکھنا ۔ جب آپ سے پیر کے دن روزہ رکھنا ۔ جب آپ سے پیر اور اسی دن بھی پر وحی نازل ہوئی اور جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ رکھنا مکروہ ہے اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی اور جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ رکھنا مکروہ ہے

#### EXECUTED TO THE PROPERTY OF TH

كيونكه حضور عليلية نے جعد كون روزه ركھنے منع فرمايا ، ( بخارى )

### ناخن برهاناسا رهي ببننا

بخاری وسلم شریف کی حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یا نچ چیزیں فطرت سے ہیں یعنی انبیاء سابقین علیہ السلام کی سُنت ہیں۔ختنہ کرنا،موئے زیرِ ناف مونڈ نا اور بغل کے بال اُ کھیرنا۔ آج کل مستورات جس طرح ناخن بڑھا رہی ہیں۔ بیخلاف شنت ومروہ ہے۔ نمازی عورت کے لیے بیضروری ہے کہ وہ وضو میں اس بات کا خیال رکھے کہ یانی ناخنوں کے خلاء میں بہہ جائے۔اگر یانی ناخنوں کے اندر کے حصہ میں نہ بہا تو وضونہ ہوگا اورا پیے وضو ہے تماز بھی نہ ہوگی۔ ۲۔اپنے خاوند کوخوش رکھنے کے لیے بیوی جس وضع کالباس پہنے جائز ہے۔ساڑھی میں اس امر کا خیال رکھنا چاہئے کہ کمر وباز ووغیرہ کھلے ہوئے نہ ہوں ورنہ غیرمحرم کے سامنے ناجائز ہے۔اس طرح نماز پڑھنے کے لیےمستورات کے لیے ایسالیاس پہننا ضروری ہے۔ جس سے بدن پائسر کے بال نہ چیکیں۔ باریک کیٹروں میں بدن چھلکا ہے۔ایسے کپڑے پہن کرنماز نہ ہوگی۔مستورات کے لیے نماز میں سارابدن چھیا کر نماز برعنی جائے۔ سر کے لٹکتے ہوئے بال گردن اور کلائیاں اور کان کا بھی چھیانا ضروری ہےورندا گر بحالت ِنماز کس عضو کا چوتھائی حصہ سُبُ حَسانَ رَبّعی اَلاَ عُلیٰ کہنے کی مقدار کھلار ہاتو نماز نہ ہوگی۔

#### EEE 33 FEBRUARY COME COME CONTRACTOR CONT

### سنتوں میں قصرنہیں

ترندی شریف کی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت
ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالتِ سفر ظہر وعصر کی دور کعت پڑھیں اور
مغرب کی تین رکعت سنتوں میں قصر نہیں ہے اور سنتوں کا پڑھنا بہتر ہے ۔ اگر
دوران سفر وقت میں گنجائش نہ ہوتو سنتیں معاف ہیں ۔

### قربانی کےدن

فقہ جنفی کی رو سے عیدالاضحیٰ کی قربانی کا وقت دسویں ذوالحجہ کے طلوعِ صبح صادق سے بارہویں کے غروبِ آفتاب تک ہے۔ یعنی تین اور دوراتیں۔ نیز پہلا دن یعنی ذوالحجہ کی دس تاریخ کوقر بانی کرناافضل ہے۔

### مال بهن كهدويا

طلاق دینے کاحق اللہ تعالی نے صرف شوہر کو دیا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا
بیدہ عقدہ المنکاح بیوی کو اللہ نے طلاق دینے کاحق نہیں دیا ہے تو بیوی چاہے
شوہر کو طلاق دے یا ہے کہے کے اگر میں ہیکام لوں تو تم میرے باپ ہو۔ بیوی کے اس
جملے سے نکاح کی صحت می کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ شوہر کو باپ کہنا خلاف واقع اور گناہ
ہے ایسے جملے کہنے سے پر ہیز کرنا چاہئے ای عام طور پر خاوند بیوی کو غصے میں ماں بہن
کہد دیتا ہے تو اگر صرف یہی جملے کہ جیں تو ان سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ
بیوی کو ماں بہن کہنا واقع کے خلاف ہے اور گناہ ہے آئندہ ایسے جملے کہنے سے پر ہیز
کرنا چاہئے۔

#### EXECUTIVE DESCRIPTION OF THE SECOND PROPERTY OF THE SECOND PROPERTY

### قضا كي قشمين

(۱) واقع ہوا کہ قضا مبرم حقیقی وہ قضا ہے جوعلم الهیٰ میں کسی چیز پر معلق نہیں ۔اس قضامیں تبدیلی ناممکن ہے۔اُولیاءاللہ کی اس قضا تک رسائی نہیں جی کہ انبیاء ا کرام بھی اگرا تفا قاس کے بارے میں بحضور رب العلمین کچھ عرض کرنا جا ہیں تو انہیں اس خیال ہے روک دیا جاتا ہے۔اس کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے۔حضرت براہیم علیہالصلوۃ واشلیم نے قوم لوط پرعذاب رو کئے کے لیے بہت کوشش فرمائی۔ اُن کی عرض ومعروض کے متعلق قر آن مجید میں تصریح فر مائی گئی۔ يُجَادِ لُنَا فِي قَوْم لُوُطِ (پ ١٢ ركوع ٧) (ابراہیم)قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھڑنے لگے۔ کیکن چونکہ قوم لوط پرعذاب ہونا قضاءِمبر حقیقی تھا۔اس لیےاللہ تعالیٰ نے فر مایا۔ يا اِبُوا هِيْمَ أَعُوضُ عَنُ هَلَا اِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمُو رَبَّكَ اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو۔ بے شک تیرے رب کا حکم آچکا اور بیشک ان بران برعذاب آئے گا۔ معلوم مواكه جوبات قضاءمبر حقيقي مو (يعني الله تعالى كا آخرى اثل فيصله )اس كاتعلق خواہ موت سے ہویامرض سے یا کی بھی چیز ہے ہووہ دعاصدقہ وغیرہ سے تبدیل نہیں ہوسکتی اور جو بات قضاء معلق ہے وہ دعا دوا۔صدقہ وخیرات وغیرہ سے تبدیل ہوجاتی ہے۔ تبدیلی کا مطلب ہیہے کہ صحائف ملائکہ میں وہ بات معلق ہی درج ہوتی ہے کہ

فلال شخص بیار ہوگا تو فلال حکیم کی دواہے اُسے شفاء ہوگی اور فلاں شخص کسی مصیبت

میں مبتلا ہوگا تو فلاں بزرگ کی دعاہے وہ بلاٹل جائے گی۔بابراور ہمایوں کا واقعہ ایک

#### CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

تاریخی واقعہ ہے۔ اگر میتی ہے تو اس کا مطلب میہ ہے کہ بابری موت اور ہمایوں کی صحت کا تب تفذیر نے اسی طرح لکھی ہوئی تھی کہ باپ کی دعا ہے بیٹا صحت یاب ہوگا اور باپ موت کی آغوش میں چلا جائے گا اور بیکوئی اچنجے کی بات نہیں ہے۔ روز مرہ کا مشاہدہ ہے جو بات تفذیر میں جس طرح اور جس کیفیت ونوعیت کے ساتھ مقرر ہوتی ہے اسی کیفیت ونوعیت کے ساتھ مقرر ہوتی ہے اسی کیفیت ونوعیت کے ساتھ مقرر ہوتی

ختم شریف

جے عرف میں ختم کہتے ہیں۔اس کا مطلب یہ ہے کہ کی نیک کا م کا ثواب میت کو بخشا مثلاً قرآن مجید کی تلاوت، ذکرایسی نماز پژهنایا مسلمانوں میں کھاناوغیرہ تقتیم کرنااوراللہ تعالی کے حضور بیدعا کرنا کہالٹی پیرجومیں نے قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں بزرگ یا فلاں میت کوعطا فر مادے ۔ تو اگر کسی نیک کام کا ثواب میت کو بخشا جائے تو میت کواس کا ثواب پہنچتا ہے اور پیربات قر آن وحدیث سے ثابت واضح ہے ۔ صحابی رسول حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے ان کے ایصال تواب کے لیے کنوال کھدوایا اور کہاہ فدہ لام سعد یہ كنوال سعد كى مال كے ليے ہے۔ يعنی اس كا ثواب ان كى روح كو پہنچ (ابوداؤر) اس طرح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص بحضور نبوی علیقیہ میں حاضر ہوا۔ عرض کی میری والدہ کا اچا تک انقال ہوگیا ہے۔ اگر میں ان کی روح کوثو اب پہنچانے کے لیےان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیاان کی روح کوثواب پینچے گا۔ نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا ۔ نعم ہاں پہنچے گا۔ آج کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دینے کارواج ہے۔ بیہ بھی جائز ہے۔اوراس عمل کونا جائز اور بدعت کہنا غلط ہے۔البیتہ کھانا سامنے رکھ فاتحہ

### ENCONTRACTOR (Production )

دینے کو ضروری ولازمی قرار دینا اور یہ بھتا اس کے بغیر ایصالِ ثواب ہو ہی نہیں سکتا ۔ یہ بھی غلط ہے اگر کھانا سامنے نہ رکھا جائے اور حسب تو فیق میت کے ایصالِ ثواب کی نیت سے کھانا وغیر ہفتیم کر دیا جائے تواس میں بھی حرج نہیں۔

### الماروييم

فی زمانہ۳۲رویے کومہر شرعی سمجھا جاتا ہے۔ بیغلط ہے شریعت نے صرف کمی کی طرف مہر کی مقدار مقرر کی ہے یعنی کم ہے کم مہروس درہم ہونا چاہئے اور زیادہ کی کوئی حدمہیں ہے۔جس قدر فریقین میں طے ہوجائے جائز ہے اور اس کی ادا ئیگی شوہر کے لیے لازم دواجب ہے۔ایک درہم شرعی کا وزن تین ماشدایک رتی اور پانچوال حصدرتی ہے تو دس درہم کا وزن دوتو لےسات ماشے چاررتی جاندی ہوئی۔ جاندی غالبًا اسی رویے تولہ ہے۔اس حساب سے دس درہم بھر جاندی کے دوسودس روپے بنتے ہیں۔اس لیے۳۲ کومبر شرعی قرار دینا نہ صرف مید کہ شرعاً درست نہیں ہے بلکہ ایک مذاق بھی ہے۔شرعاز یادہ مہر مقرر کرنا جائز ہے۔حضور سرور کا سُنات اللَّه کی از واج مطهرات ميں حضرت خديجة الكبرى رضى الله تعالى عنها كامهر بإره او قيه سونا ليعني التيس تولے سونا تھا۔ حضرت ام حبيبه رضي الله عنها كا مهر حيار ہزار درہم يعني ايك ہزار پچاس توله چاندي تفا-اي طرح حضور عليه السلام کي بقيه از واج مطبرات کاحق مهر ساڑھے بارہ اوقیہ جاندی بعنی ایک اکتیں تولے جار ماشہ جاندی تھا۔حضرت فاطمہ رضى الله تعالى عنها كامهر حيار سومثقال جياندى يعنى ايك سوپيجياس توليه جياندى تھا\_

سترعورت واجب ہے

مرد کے لیے ناف سے بنچے سے گھٹنوں کے بنچے تک عورت ہے۔ یعنی اس

کاچھپانانماز اور خارج نماز ہر حال میں واجب ہے۔ ناف چھپانے میں داخل نہیں اور گھٹے داخل ہیں۔ اگر وضو میں کوئی گھٹے داخل ہیں۔ اگر وضو کرتے وقت یا وضو کے بعد گھٹے یا ران کھل گئی تو وضو میں کوئی فساد پیدا نہ ہوگا۔ البتہ جن اعضاء کا ستر فرض ہے ان میں سے بحالت نماز کوئی عضو چوتھائی سے کم کھل گیا تو نماز ہوگئی۔ اگر جا تھائی عضو کھل گیا اور فوراً چھپالیا جب بھی ہو گئی اور چوتھائی عضو بقدر ایک رکن یعنی تین مرتبہ بحان اللہ کہنے کی مقدار کھلا رہا یا با مقصد کھولا۔ اگر چہفو الیا نماز ٹوٹ جائے گی وضونہیں ٹوٹے گا۔

(بهارشر بعت حصد دوم)

تين طلاق يكدم ديدين

اگر یکدم تین طلاقیں دیدیں مثلاً یوں کہا کہ تجھے تین طلاق یا علیحدہ علیحدہ دیں مثلاً یوں کہا کہ تجھے تین طلاق یا علیحدہ علیحدہ دیں مثلاً یوں کہا تجھے طلاق ، تجھے طلاق ، تجھے طلاق ہیں واقع ہوجا ئیں گی اور بیوی جس کوطلاق دی گئی ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہوجائے گی۔ تین طلاق دینے کی صورت میں دوبارہ نکاح یاصلح نہیں ہوسکتی (عالمگیری) طلاق کسی حالت میں بھی دی جائے خواہ عورت حاملہ ہی ہوواقع ہوجائے گی۔

#### نمازاورنيت

نماز کے لیے نیت شرط ہے۔ نیت دل کے پکے اراد ہے کو کہتے ہیں۔ البتہ زبان سے نیت کہدلینامستحب ہے۔ بہتر بیہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت حاضر ہو۔ فرض نماز کے لیے نیت فرض ضروری ہے۔ مطلق نمازیانفل کی نیت کافی ہے ( درمختار۔ ردالحقار) نفل سنت ۔ تر اور کی میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے مگر احتیاط بیہ ہے کہتر اور ک میں تر اور کے کی اور سنتوں میں سنت یا نبی علیہ السلام کی متابعت کی نیت کرے (منیہ )۔

### EXECUTIVE DE CONTRACTOR CONTRACTO

سنتِ موکدہ یہ ہیں۔ فجر سے پہلے دورکعت،ظہر سے پہلے جپاراور بعد میں دورکعت عشاء کے بعد دورکعت اور تین وتر واجب ہیں۔

# عشاء کی نماز پڑھ لی پھر جماعت میں شریک ہوا

اگر کسی شخص نے نمازعشاء اکیلے پڑھ لی۔ پھرعشاء کی نماز کھڑی ہوئی اور وہ جماعت میں شریک ہوا۔ فال کی سنت سے یا فرض کی نیت دونوں صورتوں میں اس کی بینمازنفل قرار پائے گی کیونکہ فرض وہ اسکیادا کر چکاہے(عالمگیری)

# نماز فجر قضاء ہوگئی

اورزوال سے پہلے پڑھ رہا ہے تو فجر کی سنتیں بھی چاہئیں کیونکہ حضورا قدس علیقی ہے جائیں کیونکہ حضورا قدس علیقی ہے تا ہے تو سنتی نہیں ہے تو سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی۔اسی طرح فجر کے علاوہ اور سنتیں قضا ہو گئیں توان کی قضا منہیں پڑھی جائیں گی۔اسی طرح فجر کے علاوہ اور سنتیں قضا ہو گئیں توان کی قضا منہیں ہے (دارالحقار)

## مسائلِ زكوة

جورقم آدی مختلف اوقات میں بچا کررکھتا ہے۔ اگروہ رقم نصاب کو بڑنی جائے اور اس رقم پرسال بھی گزر جائے تو ڈھائی رو پہیں ہنکڑہ کے حساب سے زکو ۃ ادا کرنی واجب ہے۔ مالک نصاب وہ شخص ہے جو ساڑھے باون تولہ چاندی ساڑھے باون تولہ جاندی ساڑھے باون تولہ جاندی خریدی جائے ہوں ہو۔ پس جورقم جمع ہوئی ہے اگر اس سے ساڑھے باون تولہ چاندی خریدی جاشتی ہے ہو۔ پس جورقم جمع ہوئی ہے اگر اس سے ساڑھے باون تولہ چاندی خریدی جاشتی ہے اور اس پرسال بھی گزرگیا ہے توزکو ۃ واجب ہے۔

### CONTRACTOR OF THE SECOND PROPERTY OF THE SECO

# نفذرقم اورسونا حياندي

جس کے قبضہ میں چھسات ہزاررو پے ہیں اور چھتولہ سونا بھی ہے تو زکو ۃ
نفقررو پے اور چھتولہ سونے پر دونوں کی زکو ۃ واجب ہے اور بیخیال کرنا کہ چونکہ سونا
نصاب کے برابر نہیں ہے۔اس لیے اس کی زکو ۃ واجب نہیں غلط ہے۔سات تولہ آئ
کل کے حیاب سے ۱۲ ہزاررو پے کا ہے۔اگر سات ہی نفقہ ہے تو کل ۲۱ ہزاررو پے
ہوئے۔۲۱ ہزاررو پے کی زکو ۃ اواکر نالازم دواجب ہے۔

### دعائے قنوت

نماز وتر واجب ہے۔ اگر وتر سہواً یا قصداً نہ پڑھے قضا واجب ہے۔ وتر سنین رکعت ہیں۔ اس طرح وتر پڑھے جائیں گے۔

یعنی قعدہ اوالی ہیں صرف التحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوجا کیں گے۔

وترکی تیسری رکعت میں قرآت سے فارغ ہوکر رکوع سے پہلے کا نوں تک ہاتھا کھا گھا اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پھر ہاتھ باندھ کر وعاء قنوت پڑھتے ہیں۔ وعاء قنوت کا پڑھنا واجب ہے لیکن خاص دُعا کا پڑھنا ضروری نہیں۔ ہمتر وہ وعا کیں ہیں جو حضور اقد س علیا ہے تابت ہیں ۔ ان کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھے جب بھی حرج نہیں۔ جے دعاء قنوت یا دنہ ہووہ ور بّنا اینا فی اللّٰہ نُیا حَسَنَةً وَ فی اللّٰ خِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَا اَلَٰ وَ پڑھے۔ یہ بھی یا دنہ ہوتو تین بار اللّٰہ مَّا اغْفِرُ لَنَا کے۔ (عالمگیری۔ روالمخار۔ النّا دِ پڑھے۔ یہ بھی یا دنہ ہوتو تین بار اللّٰہ مَّا اغْفِرُ لَنَا کے۔ (عالمگیری۔ روالمخار۔ عنیہ الطالبین)

### CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

# التحيات (تشهد) ميں أنگلي أنهانا

تشہد میں جب کلمہ لا کے قریب پہنچاتو دہنے ہاتھ کی نیج کی انگی اورانگو شھے
کا حلقہ بنائے اور چھنگلیاں اوراس کے پاس والی تھیلی سے ملاد سے اورلفظ لا پرکلمہ کی
انگی اٹھائے۔ مگر اس کوجنبش ندد سے اورکلمہ الا پرگراد سے اور انگلی اٹھائے کی حرکت
کر سے ۔ لا پر انگلی اٹھا نامستحب ہے فرض وواجب نہیں ہے اور انگلی اٹھائے کی حرکت
حرکتِ خفیف ہے جو نماز میں کی فتم کی خرابی پیدا نہیں کرتی ۔ لا پر انگلی اٹھائے کی
حکمت میہ ہے کہ لا سے نفی کی جارتی ہے حمکن ہے لا پر روبِ قفسِ عضری سے پر واز
کر جائے اور الا اللہ کہنے کی مہلت نہ ملے ۔ اس لیے انگلی سے ایک اللہ کے ہوئے کا
اظہار ہوجاتا ہے۔

## سیمسلمان سے تین دن سے زیادہ ناراض رہنا

متعدداحادیث میں حضور سرور عالم نورمجسم علی نے ارشاد فر مایا ہے کہ مسلمان کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ دوسر ہے مسلمان کو تین دن سے زیادہ چھوڑ رکھے مسلمان کو تین دن سے زیادہ چھوڑ رکھے مطلب حدیث بیہ ہے کہ دنیاوی وجوہ بنا پراگر دومسلمانوں میں شکر رنجی ہوگئ ہے تو یہ تین دن سے زیادہ قائم نہیں دبنی چا ہے اور فریقین میں سے جوسلم کے لیے پہل کر ہے وہ اجرو فواجرو فواب کا مستحق ہے اور تین دن سے زیادہ ناراض رہنا گناہ ہے۔

### سونا، جإندى، يبننا

مردکوسونا ، چاندی اور ریشم کالباس پہننا جائز نہیں ہے ۔ عورتوں کے لیے سونے چاندی کے زیورات اور ریشم کالباس پہننا جائز ہے ۔ متعدد حدیثوں میں حضور ٰ

#### CONTRACTOR OF THE SECOND SECON

نی کریم علیہ السلام نے اس امر کی تصریح فرمائی ہے۔اس طرح مردکوسونے کی انگوشی یالا کٹ کا پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ فیے نے آئڈ نھی عَنُ خَاتَمِ اللَّہ هَبِ مردوں کوسونے کی انگوشی پہننے سے منع فرمایا۔

سونے کے زیور پہننے پروعید

وہ احادیث جن میں مستورات کے لیے سونے کے زیور پہنے پر وعید آئی

ہادر یفر مایا گیا ہے کہ سونے کی بالیاں پہننے والی مستورات کے کانوں میں قیامت

کے دن دوزخ کی آگ ہوگی ۔ تو یہ وعیدان مستورات کیلیے ہے جو سونے چاندی کے

زیورات استعال کرتی ہیں مگران کی زکوۃ ادانہیں کرتیں لیکن جوزکوۃ اداکرتی ہیں ۔ ان

کے لیے یہ وعیر نہیں ہے ۔ تر مذی شریف میں ہے کہ دو ورتیں حضور علیہ السلام کی

خدمت میں حاضر ہوئیں ۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کے دوئل تھے ۔ آپ نے ان

خدمت میں حاضر ہوئیں ۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کے دوئل تھے ۔ آپ نے ان

کو پندکرتی ہوکہ خدا تعالی تم کو آگ کے گئن پہنا کے ۔ انھوں نے عرض کیانہیں ۔ اس

کو پندکرتی ہوکہ خدا تعالی تم کو آگ کے گئن پہنا نے ۔ انھوں نے عرض کیانہیں ۔ اس

ر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ۔ فَاقِیْ اَ کُوالتَه تو پھران کی زکوۃ اداکیا کرو

(تر مذی ) اس حدیث سے واضح ہوا کہ آگر سونے چاندی کے زیورات کی زکوۃ اداکی

ہوتی ہے۔ ارشاور بانی ہے: ۔

ہوتی ہے۔ ارشاور بانی ہے: ۔

وَالَّذِيُنَ يَكُنِزُونَ الدَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ثُمَّ لاَ يُنْفِقُونَهَا

ترجمہ: جوجوڑ کرر کھتے ہیں سونا اور جا ندی اور اے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے

#### ENCONTRACTOR OF THE PROPERTY O

حضرت ابن عباس ،حضرت جابر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مرفوعا و موقوق فا مروی ہے کہ کنز سونے چاندی کے اس ذخیرہ کو کہتے ہیں جس کی زکوۃ نہ اداکی جائے لا یہ فقو نھا کے لفظ سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ وعیدان لوگوں کے لئے ہی ہے جو بقدر نصاب سونے چاندی کے مالک ہیں اور اس کی زکوۃ ادائمیں کرتے ہیں۔

# قبرمسلم كااحترام

قبر سلم کا احترام لازم وواجب ہے۔ قبور سلمین کومنہدم کرنایاان کی ہے گرمتی
کرنا جائز نہیں ہے۔ ای طرح بلاضرورت شری میت کونکال کردوسری جگد فن کرنا بھی
جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر قبر کوسیلاب میں بہہ جانے یا پانی سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے تو
میت کو دوسری جگہ دفن کر سکتے ہیں۔ لیکن جوصورت آپ نے بیان کی ہے کہ سارا
قبرستان ہی سیلاب کی نذر ہوگیا ہے اور تمام قبریں بہہ گئی ہیں۔ اب ان تمام قبروں کو
دوسری جگہ بنانا تکلف مالا بیطاق ہے جوشر عاضروری نہیں ہے۔

### ميت كامنه ويكهنا

اگرمیت عورت ہے تو اس کا خاونداور محرم جن سے پردہ نہیں ہے۔میت کا مند دیکھ سکتے ہیں اور نماز جنازہ کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھ کراس کا ثواب اسے پہنچا سکتے ہیں۔ دُعائے مغفرت بھی کر سکتے ہیں۔ابوداؤ دکی حدیث میں حضور ملیقے نے فرمایا ہے۔

اِذَا صَلَّيْتُمُ عَلَى الْمَيِّتِ فَاخُلِصُوْالَهُ الدُّعَا ترجمہ: جب میت پرنماز جنازہ سے فارغ ہوجاؤ تواس کے لئے خلوص ہے بخشش کی

#### تحة الوضوء

وضو کے بعداعضاءخشک ہونے سے پہلے دورکعت نماز پڑھنامستحب ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی کریم عظیاتھ نے فر مایا جوشخص وضوء کرے اور احیما وضو کرے اور ظاہر وباطن کے ساتھ (اللہ کی طرف) متوجہ ہوکر دورکعت پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہوجاتی ہے۔نمازعشاء کے بعد جونوافل پڑھے جائیں انہیںصلوٰۃ اللیل کہتے ہیں \_رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں \_عشاء کے بعد سو جائیں خواہ تھوڑی در ہی سوئیں تو اب اُٹھ کر جونفل پڑھے جائیں گے وہ تبجد قرار یا کیں گے ۔ تبجد کے لیے عشاء کی نماز کے بعد سونا شرط ہے ۔ طلوع وغروب آفتاب کے وقت کوئی نماز جائز نہیں۔ نہ فرض نہ واجب، نہ فل نہ ادا قضاحتیٰ کہ مجدہ تلاوت بھی جائز نہیں۔ نیز فجر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک ففل پڑھناممنوع ہے۔ عشاء کا وقت غروبِ شفق ہے طلوع فجر تک ہے۔ یعنی مغرب کا وقت ختم ہونے کے بعدے طلوع فجرتک ہےاور یہی وقت وٹر کا بھی ہے۔

نکاح سنت ہے

بہتر ہیے کہ جب اڑی بالغ ہوجائے اور نیک رشتال جائے تو پھرتا خمر نہ کی جائے اور فی زمانہ لڑکے کے لیے یہی بہتر ہے کہ جب وہ بالغ ہوجائے اور بیوی کے اخراجات بورے کرنے کی قدرت رکھتا ہوتواس کا بھی جلد نکاح کر دیا جائے۔ بخاری وسلم شریف کی حدیث میں حضورا قدس اللہ نے فرمایا۔جوانو اہم میں جوکوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے کیونکہ نکاح اجنبی عورت پر نگاہ کرنے سے روکتا

#### BELLE WAR WAR TO THE TOTAL BOOK OF THE SECOND STATES

ہے۔اورشرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ پہتی کی حدیث میں فر مایا جومیری طریقہ کو محبوب رکھے وہ میری سنت کو اختیار کرلے اور میری سنت نکاح ہے ایک اور حدیث میں حضور اللہ نہتا ہے ہائے افسوس میں حضور اللہ نہتا ہے ہائے افسوس این آدم نے اپنادو تنہائی دین مجھ سے بچالیا۔

حضور سرور کا کنات کالیستا کے ان ارشادات کی روشی میں علاء فرماتے ہیں کہ جب نکاح کی استطاعت ہوتو نکاح کر لینا چاہیئے کیونکہ نکاح وعصمت کا محافظ بن جاتا ہے اور نکاح سے زندگی میں اعتدالی وتواز ن اور ذمہ ذاری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔

تعلیم یا فتولڑ کی کا ہے کہنا کہ رشتہ میرے معیار کے مطابق ہونا چاہیئے ایک حد تک ورست ہے۔ علاوہ ازیں شرعاً عاقل وبالغ لڑکے اپنے نفس کی خود مختار ہے اس کی اجازت اور رضا کے بغیر والدین کو بھی ہے تنہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں اس کا نکاح کردیں۔ اگر والدین عاقل ، بالغ لڑکی کا نکاح اُس کی اجازت اور رضا کے بغیر کردیں۔ اگر والدین عاقل ، بالغ لڑکی کا نکاح اُس کی اجازت اور رضا کے بغیر کو الدین کی خواہش اور مرضی کا احترام کریں۔

سعادت ای میں ہے کہ وہ والدین کی خواہش اور مرضی کا احترام کریں۔

## قضاء قدر کے مسائل

عام عقلوں میں نہیں آسکتے۔ان پر زیادہ غور وفکرٹھیک نہیں۔حضور سرور عالم علیہ نے اس مسئلہ پر بحث کرنے سے منع فر مایا ہے۔البتہ یہ بمجھ لیجئے کہ انسان کواللہ تعالیٰ نے پھر اور دیگر جمادات کی طرح بے حس وحرکت نہیں پیدا کیا بلکہ اس کوایک نوع کا اختیار بھی دیا ہے کہ وہ ایک کام چاہے نہ کرے۔اس کے ساتھ عقل بھی دی ہے کہ بھلے بُرے اور نفع ونقصان کو پہچان سکے۔پھر انسان کے لیے ہرفتم کے سامان

#### EXECUTED MEDITION OF THE PARTY OF THE PARTY

مہیا ہوجاتے ہیں۔ ای اختیار کی بنا پر مواخذہ ہوتا ہے۔ لیعنی ہر چیز کا خالق اللہ تعالی ہے۔ ہمگراس چیز کے استعال کرنے کا اللہ تعالی نے ہمیں اختیار وطاقت عطافر مائی ہے۔ اگراس اختیار کو نیکی اور بھلائی کے لیے استعال کریں تو تو اب ملتا ہے اوراگر برائی کے لیے استعال کریں تو تو اب ملتا ہے اوراگر برائی کے لیے استعال کریں تو دنیا ہیں اس کی سزادی جاتی ہے اوراگر بلا تو بہمر جائے تو آخرت ہیں باز پرس ہوسکتی ہے۔ علاوہ یہ بات بدیجی ہے کہ اس دنیا ہیں انسان جو کا م بھی کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ تمام کام اللہ تعالی کی مرضی یعنی پند کے مطابق ہوں۔ سینکٹر وں مسلمان جھوٹ ہو لیے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے۔ شریعتِ اسلامیہ کے احکام کی بیند کی موابق ہوں۔ پابندی نہیں کرتے ۔ یہ سب کام اللہ کو پینہ نہیں ہیں اور نہ کرے کاموں کے کرنے میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ البتہ دنیا میں جو پچھ ہور ہا ہے خواہ وہ نیکی ہویا بدی بہر حال اس کی مثلیت کے تابع ہیں۔

## جنازہ لے جانے میں ذکر

بہتر وافضل بیہ کہ جنازہ کے ساتھ چلنے والوں کوسکوت کی حالت میں ہونا چاہیئے اور موت واحوالِ قبر پیشِ نظرر کھنا چاہیئے ۔اس دوراان دنیا کی باتیں نہ کریں اور نہنسیں ۔حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خض کو جنازے کے ساتھ ہنتے ہوئے دیکھا تو فر مایا ۔ تو جنازہ کے ساتھ ہنتا ہے ۔ میں تجھ سے بھی کلام نہیں کروں گا۔ ذکر کرنا چاہیں تو دل میں کریں ۔ البتہ جنازہ کے ساتھ کلمہ شریف بلند آواز سے پڑھنایا منہ دکھاتے وقت کلمہ پڑھنے میں بھی حرج نہیں جائز ہے۔

# مستورات کے لیےافضل وبہتر

ہے کہ فرض واجب اور نقل اپنے گھر میں پڑھیں ۔ ابوداؤ د کی حدیث میں

### CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

ہے۔ اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ بہتی کی حدیث میں فرمایا جومیری طریقہ کو محبوب رکھے وہ میری سنت کو اختیار کرلے اور میری سنت نکاح ہے ایک اور حدیث میں حضوط ایک ہے ایک اور حدیث میں حضوط ایک ہے انہا کہ جب آ دمی نکاح کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے ہائے افسوس ابن آ دم نے اپناد و تنہائی دین جھے ہے الیا۔

حضور سرور کا کنات میلید کے ان ارشادات کی روشی میں علاء فرماتے ہیں کہ جب نکاح کی استطاعت ہوتو نکاح کر لینا چاہیئے کیونکہ نکاح وعصمت کا محافظ بن جاتا ہے اور نکاح سے زندگی میں اعتدال وتو ازن اور ذمہ ذاری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔
تعلیم یا فتہ لڑکی کا بیہ کہنا کہ رشتہ میرے معیار کے مطابق ہونا چاہیئے ایک عد تک در ست ہے ۔علاوہ ازیں شرعاً عاقل وبالغ لڑکے اپنے نفس کی خود مختار ہے اس کی اجازت اور رضا کے بغیر والدین کو بھی بیچی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں اس کا نکاح کردیں ۔اگر والدین عاقل ، بالغ لڑکی کا نکاح اُس کی اجازت اور رضا کے بغیر کردیں ۔اگر والدین عاقل ، بالغ لڑکی کا نکاح اُس کی اجازت اور رضا سے بغیر کردیں ۔اگر والدین کی خواہش اور مرضی کا احترام کریں ۔
سعادت اس میں ہے کہ وہ والدین کی خواہش اور مرضی کا احترام کریں ۔

## قضاء قدر کے مسائل

عام عقلوں میں نہیں آسکتے۔ان پر زیادہ غور وفکر ٹھیک نہیں۔حضور سرور عالم علیہ نہیں۔حضور سرور عالم علیہ نے اس مسئلہ پر بحث کرنے سے منع فر مایا ہے۔البتہ یہ بمجھ لیجئے کہ انسان کواللہ تعالیٰ نے پھراور دیگر جمادات کی طرح بے ص وحرکت نہیں پیدا کیا بلکہ اس کوایک نوع کا اختیار بھی دی یہ بھے کہ وہ ایک کام چاہے نہ کرے۔اس کے ساتھ عقل بھی دی ہے کہ بھے کر مے اس کے ساتھ عقل بھی دی ہے کہ بھے کر مے اس کے ساتھ عقل بھی دی ہے کہ بھے کر مے اس کے ساتھ عقل بھی دی

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

مہیا ہوجاتے ہیں۔ای اختیار کی بنا پر مواخذہ ہوتا ہے۔ یعنی ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔
ہمراس چیز کے استعال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار وطاقت عطافر مائی ہے۔
اگراس اختیار کو نیکی اور بھلائی کے لیے استعال کریں تو ٹو اب ملتا ہے اوراگر برائی کے
لیے استعال کریں تو و نیا ہیں اس کی سزادی جاتی ہے اوراگر بلا تو بہمر جائے تو آخرت
ہیں باز پرس ہوسکتی ہے۔علاوہ یہ بات بدیمی ہے کہ اس و نیا ہیں انسان جو کام بھی کرتا
ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی مرضی یعنی پند کے مطابق ہوں۔
میکٹر وں مسلمان جھوٹ ہولتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے۔ شریعتِ اسلامیہ کے احکام کی
بابندی نہیں کرتے۔ یہ سب کام اللہ کو پہند نہیں ہیں اور نہ کرے کاموں کے کرنے میں
بابندی نہیں کرتے۔ یہ سب کام اللہ کو پہند نہیں ہیں اور نہ کر رہے کی ہویا بدی بہر حال اس
کی مثلیت کے تابع ہیں۔

## جنازہ لے جانے میں ذکر

بہتر وافضل بیہ کہ جنازہ کے ساتھ چلنے والوں کوسکوت کی حالت ہیں ہونا چاہیئے اور موت واحوالِ قبر پیشِ نظرر کھنا چاہیئے ۔اس دوراان دنیا کی با تیں نہ کریں اور نہنسیں ۔حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جنازے کے ساتھ ہنتے ہوئے دیکھا تو فر مایا ۔ تو جنازہ کے ساتھ ہنتا ہے ۔ ہیں تجھ سے بھی کلام نہیں کروں گا۔ ذکر کرنا چاہیں تو دل میں کریں ۔البتہ جنازہ کے ساتھ کلمہ شریف بلند آواز سے پڑھنایا منہ دکھاتے وقت کلمہ پڑھنے ہیں بھی حرج نہیں جائز ہے۔

مستورات کے لیےافضل وبہتر

یہ ہے کہ فرض واجب اورنفل اپنے گھر میں پڑھیں ۔ابوداؤ د کی حدیث میں

### WILL THE SECOND STREET STREET

حضور علیہ السلام نے فر مایا عورت کا دالان میں نماز پڑھناصحن میں پڑھنے ہے بہتر ہے۔طبرانی کی حدیث میں حضور علیہ السلام نے فر مایا عورت پرشو ہر کاحق ہے ہے کہ اس کے بستر کو نہ چھوڑے ۔اس کی قتم کوسچا کرے اور اس کی اجازت کے بغیر باہر نہ جائے اورا یسے خص کومکان میں نہ آنے دے جس کا آناشو ہر کو پسندنہ ہو۔

#### مدت رضاعت

بچہ کو دو برس تک دودھ پلایا جائے۔اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ دودھ پینے والالڑکا ہو یا لڑکی ۔ عوام میں یہ غلط مشہور ہو گیا ہے۔لڑکی کو دو برس اورلڑک کو ڈھائی برس تک دودھ پلا سکتے ہیں۔ بہر حال لڑکا ہو یالڑکی دوسال سے زیادہ عرصہ تک دودھ پلانا شرعاً درست نہیں ہے۔ حتی کہ مدت پوری ہوجائے کے بعد بطور علاج بھی دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ (درمختار)

## نشكى حالت ميس طلاق

طلاق کے لیے شرط میہ ہے کہ شوہرعاقل وبالغ ہو۔ نابالغ یا مجنون نے طلاق دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔البتہ نشہ کی حالت میں طلاق دی (خواہ نشہ شراب پینے سے ہو یا کسی اور نشہ آور چیز ہے) تو طلاق واقع ہو جائے گی۔اسی طرح افیون کی پینک میں طلاق دی۔جب بھی واقع ہوجائے گی۔(درمختارے عالمگیری)

### زكوة كاوجوب

جوبِ زکوۃ کے لیے عاقل بالغ ہونا شرط ہے۔لہذا وہ مال جو نابالغ کی ملکیت ہے۔وہ روپیہ جونابالغ کے نام بنک میں جمع ہے۔وہ مال جو واقعی نابالغ کو ہبہ

### WELL WILLIAM MENTINGER CONTROLLED STATES

کر دیا گیا ہے اور نابالغ کا وہ سر ماہیہ جو تجارت میں لگا ہوا ہے پرزکوۃ واجب نہیں ہے۔ نابالغ کی ملکیتی مال ودولت کی زکوۃ اس کے والدین یاسر پرست پر بھی واجب نہیں۔ (عالمگیری)

(۲) وجوبِ ذکوۃ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس مال کا پوری طرح مالک و قابض ہو۔لہذا جوزیورات وغیرہ بنک میں یاکسی کے پاس رہن ہیں۔ان پرز کوۃ واجب نہیں۔ندراہن پراورنہ ہی مرتہن پر۔ کیونکہ مرتہن اس مال کا مالک نہیں ہے۔ (درمختار)

فشم كاكفاره

قتم توڑنے کا کفارہ غلام آزاد کرنایادس مسکینوں کو کھانا کھلانا یادس کو کپڑے پہنانا ہے (اتنا کپڑا کہ اس کے عام بدن کو ڈھانپ دے۔صرف پا جامہ کا کپڑا دینا کافی نہ ہوگا۔اگر یہ بھی نہ کر سکے تو لگا تارتین روزے رکھ لے (عام کتب فقہ)

دوبيويال

اگرآپ دونوں ہیویوں کے حقوق اداکرتے ہیں اور دونوں سے عدل کے ساتھ کیساں سلوک کرتے ہیں تو گناہ نہیں۔قرآنِ مجید ہیں فرمایا۔ و عسانسرو ھن بالسمعروف اپنی ہیویوں کے ساتھ کھانا ، کپڑ ااور رہنے کے لیے مکان مہیا واجب ہے۔ یعنی اپنی استطاعت کے ساتھ کھانا ، کپڑ ااور رہنے کے لیے مکان مہیا کرنا اور ہیوی کی دیگر ضراریات پورا کرنا خاوند پر لازم و واجب ہے۔ حتیٰ کہ ہیوی یہ چاہتی ہے کہ وہ تنہا کمرے میں رہے تو اگر شوہراس پر قادر ہے اور مکان میں تنہا کمرہ دینے کی گنجائش ہے تو اس کی بیخواہش پوری کرنی ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے دینے کی گنجائش ہے تو اس کی بیخواہش پوری کرنی ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے

#### CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

مستورات کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت فر مائی ہے اور فر مایا ہے کہ اے مسلمانوں میری اس وصیت پڑمل کرو۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں پیار وجحبت، اُلفت وشفقت کی فضا قائم رُتنی چاہیئے اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا تختی سے خیال رکھنا چاہیئے ۔ قرآن مجید میں فر مایا:

فَإِنَّ خِفْتُمُ ٱلاتَعُدِلُو الْوَاحِدَةُ

ترجمہ:اگرتہہیں بیڈر ہو کہ عدل نہ کرو گے تو پھرایک ہی بیوی پراکتفا کرو۔

اوردویا تین یا چارشادیاں کرلی ہیں تو خاوند پرلازم وواجب ہے کہ ان کے ساتھ عدل کا برتاؤ کرے یعنی جو بات اس کے اختیار میں ہے ان میں سب بیبیوں کے ساتھ کی ابرتاؤ کرے یعنی جو بات اس کے اختیار میں ہے ان میں سب بیبیوں کے ساتھ کیساں برتاؤ رکھے۔ لباس، نان نفقہ، رہائش، رہنے ہے اور دیگراُ مور میں سب کے ساتھ برابرسلوک کرے اور باری مقرر کرے۔ اگر عدل نہیں کرے گا تو سخت گنبگار ہوگا ۔ البتہ جن اُمور میں بے اختیار ہے ۔ اس میں مجبور و معذور ہے مثلاً ایک بیوی سے ریادہ مجبت اختیاری چیز نہیں اس لیے اس معاملہ زیادہ مجبت ہے اور دوبرے ہے کم تو چونکہ محبت اختیاری چیز نہیں اس لیے اس معاملہ میں مساوات لازم نہیں لیکن باتی اُمور میں شو ہرکوا پی تمام بیبیوں کے ساتھ کیساں سلوک کرنالازم وواجب ہے۔

### نفاس کی مدت

نفاس کی مدت زیادہ سے زیادہ چالیس دن ہے۔ جب بچہ کی پیدائش کے بعد عورت پاک ہوتی یعنی خسل کرتی ہے تو چوڑیاں یا زیوراس نے پہن رکھا ہے بوقتِ نمازاس زیورکواُ تارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بحالتِ حیض ونفاس جونا پاکی کا تھم دیاجا تاہے وہ تھمی ہے تھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چیض ونفاس والی عورت کے ہاتھ

#### (49 X40 COM COM COM COM COM XX (194 XX

کی ہوئی اشیاء کوشریعت پاک قرار دیتے ہے۔

## گاؤل میں جمعہ وعیدین جائز نہیں

جمعہ تو فرض میں ہے۔اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکدہ ہے۔ کیکن جمعہ پڑھنے کے لیے چیشرطیں ان میں سے ایک بھی مفقو د ہوتو جمعہ ہوگا ہی نہیں۔ ان شرائط میں ہے ایک شرط مصر ہے ۔اس لیے گاؤں میں جمعہ جائز نہیں ۔گاؤں والوں کو باجماعت ظہر پڑھنی جا ہئے ۔البتہ جو گاؤں شہر کے قریب ہیں اور وہاں شہر کی مسجد کی آ ذان کی آ واز پہنچ جاتی ہے توانہیں چاہیئے کہ وہ شہر میں آ کر جمعہ پڑھ جا کیں۔ ای طرح عیدالفطر اورعیدالفحیٰ کی نماز بھی واجب ہے مگرسب پرنہیں بلکہ اٹھیں پر واجب ہے۔جن پر جمعہ واجب ہےاورعیدین کی ادا لیگی کی شرا نط بھی وہی ہیں جو جمعہ کی ہیں۔لہذاعید کی نمازبھی شہریا قصبہ میں واجب ہے۔ گاؤں میں نہیں،البنة فرق پیہ ہے کہ جمعہ میں خطبہ نماز کے بعد ہے اور سنت ہے کہ اگر خطبہ نہ پڑھا تو عید کی نماز درست یائے گی مگرخطبہ نہ پڑھنا کری بات ہے۔ای طرح جمعہ میں آ ذان اورا قامت ہے۔ گرعیدین میں نہ آ ذان ہے نہا قامت۔ (عالمگیری۔ درمختار۔غنیّۃ الطالبین )

## قبر کے قریب مسجد

قبرستان میں یا قبر کے قریب جو مجد بنی ہوئی ہے۔ وہشر عاصیح وورست ہے معجد نبوی شریف کے ایک طرف حضور سرور عالم اللہ کا روضہ اقدی ہے۔ معجد اقطع کے متعلق سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد خداوندی ہے۔الذی بار کنا حولہ۔جس کے گرد ہم نے برکت رکھی اور یہ برکت بیکھی ہے کہ اس کے گر داگر دانبیاء کرام کے مزارات

#### WIK 50 X TO THE TOTAL OF THE CONTROL OF THE CONTROL

بہرحال قبرستان کے قریب یا کسی قبر کے پاس مسجد بنانا جائز ہے۔البنۃ قبر کو سجدہ کرنا حرام و گناہ ہے اور قبر سامنے ہواور نمازی اور قبر کے درمیان بفتد پِستر کوئی چیز حائل نہ ہوتو نماز مکر وہ تحریمہ قرار پائے گی۔(عالمگیری۔غنیّۃ الطالبین)

# مسجد کی طرف نماز کے لیے جانے کا ثواب

بخاری ومنداحمد کی حدیث میں حضور سرور عالم علی فی فرماتے ہیں۔ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے مجد کے لیے نکلا۔ تو جوقدم چاتا ہے۔ اس سے درجہ بلند ہوتا ہے اور جب نماز پڑھتا ہے تو ملائکہ برابراس پر درود جیجے رہتے ہیں ۔ جب تک نماز کا انظار کرتا ۔ جب تک نماز کا انظار کرتا ہے۔ نمازی جب مجد کی طرف نماز کے لیے نکلتا ہے تو ہر قدم کے بدلے دس نیکیاں کسی جاتی ہیں۔ ۔

## کیا ہر دور میں گنا ہگاروں کا ہونا ضروری ہے

جیسے خیروشر، نوروظلمت کفرواسلام کا ہر دور میں ہونا ضروری ہے۔ایسے ہی ہر دور میں گنامگاروں کا ہونا بھی ضروری ہے ۔مسلم و بخاری شریف کی حدیث میں حضور سرورعالم اللہ نے فرمایا ہے۔

لَوُلَاآنَّكُمْ تُذُنِبُونَ لَخَلَقَ اللَّهُ خَلُقًا يُذُنِبُونَ يَغْفِرُلَهُمْ

ترجمہ: اگرتم سب بے گناہ ہوجاؤ اورتم سے کوئی گناہ سرز دنہ ہوتو اللہ تعالیٰ ایک مخفرت فرمائے ایک مخفرت فرمائے گا۔ ایک مخلوق پیدا فرمائے گا۔ جن سے گناہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ (مسلم شریف)

حدیث کا مطلب بد ہر گرنہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالی کو گناہ مطلوب ہیں یا

#### CHECK THE MEDICAL COMPANY OF THE SECOND SECO

وہ گنہگاروں کو پیند فرما تا ہے۔ کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی بعث کا مقصد تو یہی ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے بچایا جائے اور اعمال صالحہ کی ترغیب دی جائے۔ بہر حال حدیث ہذا کا مطلب ہیہ ہے کہ گیسے اللہ تعالیٰ کی صفتِ خالقیت کے ظہور کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مخلوق پیدا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی صفتِ رزاقیت کے ظہور کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مخلوق ہو جے رزق دیا جائے۔ اسی طرح اس کی صفتِ ہدایت کے سے سے مروری ہے کہ کوئی ایسی مخلوق ہوجس میں ہدایت لینے کی صلاحیت ہوا وراللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت ملے تو اسی طرح اس کی شانِ عفاریت کے ظہور کے لیے بیدلازی ہے کہ کوئی ایسی مخلوق ہوجس سے گناہ بھی سرز دہو۔ پھر وہ تو ہواستغفار کر سے لیا ہوں کی معافی و بخشش طلب کر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت و بخشش فرمائے گا اور جن سے کہ اس دنیا میں گناہ کرنے والے بھی ہوں گے اور جن کوتو فیق ملے گی وہ تو بہ واستغفار کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا اور اس کی صفتِ مغفرت اور شانِ غفاریت کا ظہور ہوتا رہے گا۔

نذرشرعي

اگرکوئی مسلمان یوں نذر مانے کہ البی اگر میرا میکام ہوگیا یا مریض کوصحت ہوگی تو بیں ایک بکرا ذرج کرتے تقسیم کروں گا تو جب وہ کام ہوجائے تو اس نذر کا پورا کرنا واجب ہے۔ قرآن مجید میں نذر کو پورا کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ نذر کے گوشت کے بیسیوں کا مصرف وہی ہے جوصد قات واجب زکو ہ وفطرانہ کا ہے۔ نذر کا گوشت وغیرہ خالص فقرا کاحق ہے۔ خوذ ہیں کھا سکتا اورا گرنفلی صدقہ ہے تو امیر وغریب اورخود مجھی کھا سکتا ہے۔ نفلی صدقہ کے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے کوئی

#### 

مشکل آسان کردی اوراب اللہ کے نام پرصدقہ وخیرات کر کے یا بکرا ذرج کرے تو . اس کوخود بھی استعال کرسکتا ہے۔امیر وغریب ،عزیز واقر ہاسب کودے سکتا ہے۔

## نماز کے لیے اذان

فرض بخگانداور جمعہ جب جماعت مستجہ کے ساتھ مسجد میں وقت پرادا کی جا کیں توان کے لئے اذان سنتِ موکدہ ہے اوراس کا تھم واجب کی طرح ہے۔اگر اذان نہ کہی اور نماز پڑھ لی تو نماز تو ہوجائے گی مگراذان نہ کہنے کی وجہ ہے۔۔۔ محلّہ کے سب لوگ گنبگار ہوں گے حتیٰ کہ حضرت امام مجمعلیہ الرحمہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کسی شہر کے سب لوگ اذان ترک کر دیں توان سے قبال کیا جائے گا اورا گر ایک شخص چھوڑ دی تواسے ضرب اور قید کی سزادی جائے گی۔۔۔ مجد میں بلااذان وا قامت نماز پڑھا اکروہ ہے اورا گرکوئی شخص مجد کے علاوہ کسی جگہ (شہر میں) یا گھر میں جو اذان وا قامت ہوئی ہے وہ اس کے لیے بھی کافی ہے۔البتہ مجد کے علاوہ میں جو اذان وا قامت ہوئی ہے وہ اس کے لیے بھی کافی ہے۔البتہ مجد کے علاوہ جہال بھی نماز پڑھے۔گھر میں جنگل میں یا کسی بھی جگہ اذان کہدلینا مستحب اور باعث خیرو برکت ہے۔

### بر ہنہ حالت میں

وضوکیا (جیسے آدمی جب عسل کرتا ہے تو اعصاً وضوبھی دُھل جاتے ہیں) اور اس وضو سے نماز پڑھی ۔نماز بلا کراہت سیح ودرست ہوگی ۔ کیونکہ وضو ہیں سترِ عورت شرطنہیں ہے وضوکر کے اگر کوئی شخص بالفرض ہر ہنہ ہوجائے تو وضونہیں ٹوٹنا۔

### STATE OF THE STATE

# شوہر بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے

اگر خدانخواست، بیوی کا انقال ہوگیا، توشو ہر ندا سے نہلاسکتا ہے اور ندجیوسکتا ہے۔ یہ جوعوام بیں مشہور ہوگیا ہے کہ شوہرعورت کے جنازہ کو ند کندھا دے سکتا ہے اور ندقبر میں اتارسکتا ہے اور ندمند دیکیسکتا ہے۔ میمض غلط ہے۔ صرف نہلانے اور اس کے بدن کو بلاحائل ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے۔ (درمختار)

### سونے کی زکوۃ

سونا چاندی خواہ کسی بھی شکل میں ہو۔ ڈلی ہویا زیور بنا ہوا ہوخواہ وہ زیور استعال ہویا نہ ہو۔ بہر حال جب نصاب کو پہنے جائے اور سال گذر جائے تو اس کا چالیہ واں حصہ زکو ۃ اداکر نی فرض ہے۔ سونے کا نصاب ساڑھے سات تولہ ہے اور چاندی کا ساڑھے ہاون تولہ ہے۔ سونے چاندی کی زکو ۃ اگر روپیہ سے اداکر نی ہوتو موجودہ مارکیٹ کے حساب ہے اس کی قیمت کا تعین کرکے ڈھائی روپیہ پینکڑہ کے حساب سے اس کی قیمت کا تعین کرکے ڈھائی روپیہ پینکڑہ کے حساب سے اس کی قیمت کا تعین کرکے ڈھائی روپیہ پینکڑہ کے حساب سے زکو ۃ اداکر نی چاہیے۔

## ناجائز کام کرنے کی شم کھانا

اگر کسی جائز کام کے کرنے کی قتم کھائی ہے۔ مثلاً بیشم کھائی۔ میں روزہ رکھوں گا۔ میں نماز پڑھوں گا۔ جیموٹ نہیں بولوں گا وغیرہ وغیرہ ۔ ایسی قتم کو پورا کرنا چاہیئے اوراس پر قائم رہنا چاہیئے اورا گرکسی ایسے کام کے کرنے پرقتم کھائی ہے۔جو کام ازرؤے شریعت نا جائز وحرام ہے تو ایسی قتم کو تو ڑ دینا چاہیئے ۔ اور کفارہ ادا کرنا چاہیئے قتم کا کفارہ ، غلام آزاد کرنا یا دس مسکینوں کو کھانا کھلا نا یا دس مسکینوں کو کپڑے پہنا نا ہے

CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O

یعنی بیا ختیار ہے کہ ان باتوں میں سے جس سے چاہئے کفارہ ادا کردے اور بیر بھی ضروری ہے کہ جن مساکین کوشیج کھلایا ہے شام کو بھی اُنہیں کھلائے اور بیر بھی جائز ہے کہ دس روز تک ایک ہی مسکین کو بقد رصدقہ فطر دیدیا کر بے یعنی سوا دوسیر گندم یا اس کی قیمت دیدے۔

## اذان کےمسائل

جب اذان ہوتو اسے غور سے سننا چاہیئے اور اتنی دیر کے لیے سلام و کلام جواب سلام غرضیکہ تمام اشغال موقو ف کر دینا چاہیئے ختی اگر تلاوت قرآن کے دوران اذان کی آواز آئے تو تلاوت کوموقو ف کر کے اذان کوسننا چاہیئے ۔ راستہ میں چل رہا ہے تو کھڑے ہوکرا ذان سننی چاہیئے ۔ جب مئوذ ن اذان دیتو جواب اذان ویئے کا حکم ہے یعنی مئوذ ن جو کلمہ کیجے ۔ اور جب مئوذ ن اذان ختم کردے تو اب سامع کو حضورا قدس ہے اللہ بھی وہی کلمہ کیجے۔ اور جب مئوذ ن اذان ختم کردے تو اب سامع کو حضورا قدس کے اللہ بھی اورد عاکر نی چاہیئے ۔ دعا کے الفاظ ہے ہیں :۔

اَللَّهُمَّ رَبَّ هَلِهِ الدَّعُوةِ التَّامَةِ وَالصَّلُوةِ الْقَائِمَةِ اتِ مُحَمَّدِ نِ الْوَسِيُلَةِ وَاللَّهَ ضِيُلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيُعَةَ وَالْبَعَثُهُ مَقَامًا مَحُمُودَنِ الذَّى وَعَدُتَّهُ وَاجُعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخُلِفُ الْمِيْعَادُ (ورمِثَارِ عالمَّيرِي

#### اذان وا قامت

اگرمئوذن جے اذان دینے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس کی اجازت سے اذان دی ہے تو بیضروری نہیں ہے کہ اقامت بھی وہی کہے۔جس نے اذان کہی۔اگر وہ موجود نہیں ہے تو جو چاہے اقامت کہہ سکتا ہے اور مئوذن موجود ہے تو اس کی

### 

اجازت ہے اقامت دوسرا کہ سکتا ہے اور بے اجازت مئوذن اذان کہی اور مئوذن کو نا گوار ہوتو مکروہ ہے ور ننہیں (عالمگیری)

## خطبہ جمعہ کے مسائل

جب جمعہ کی دوسری اذان کے بعد امام خطبہ کے لیے کھڑا ہو۔اس وقت سے جمعہ کی نمازختم ہونے تک نماز ،اذ کار اور ہرقتم کا کلام منع ہے البنة صاحب ترتیب قضاء پڑھ لے اور جو مخص سنت یافعل شروع کر چکاہے وہ جلد جلد پوری کرے اور خطبہ گئے ۔ای طرح خطبہ کی اذان کا جواب زبان سے مقتد یوں کو جا ترنہیں ہے۔

منے ۔ای طرح خطبہ کی اذان کا جواب زبان سے مقتد یوں کو جا ترنہیں ہے۔
(درمختار)

# تغميرمسجد كى رقم پرز كوة

متجدو مدرسداورات فتم کی دینی، ندجی اور فلاحی اداروں کے لیے جو چندہ جمع ہوتا ہے وہ ادارے کے پاس بطور امانت ہوتا ہے۔ کسی کی مِلک نہیں ہوتا۔ اس لیے متحد کی تعمیر کا جو چندہ خزائجی کے پاس جمع ہوتا ہے اس پرز کو ۃ واجب نہیں ہے۔

### مرده بي

مسلمان کا وہ بچہ جو پیدا ہونے کے بعد زندہ تھا خواہ ایک سینڈ ہی زندہ رہا مرگیا تواسے عسل و کفن دینااوراس کی نماز جناز ہ پڑھنا شرعاً لازم ہے۔اگر بچہ پیدا ہی مردہ ہوا ہے تواسے ویسے ہی نہلا کر کپڑے میں لپیٹ کر فن کردیں گے۔اس کے لیے عسل و کفن بطریق مسنون نہیں ہے اور نماز بھی اس کی نہیں پڑھی جائے گی۔ (درمختار)

#### 

### عورتول كي امامت

اتنی بات درست ہے کہ مرد ہو یاعورت حی کی نابالغ بھی کسی جانور کو بسسہ اللہ اللہ اکبو کہ کہ کرذئ کر بے توبید ذئ درست ہے کیونکہ ذئے میں مرد ہونا یا بالغ ہونا شرطنہیں ہے لیکن نماز کی امامت کے لیے چھشرطیں ہیں۔ جو یہ ہیں:۔

مجھے العقیدہ مسلمان ہو عاقل ہو مرد ہو قرات کرسکتا ہو معذور نہ ہو۔

لہذاعور تول کومردوں کی امامت جائز نہیں ہے۔البت عور تول کے امام کے لیے مرد ہونا شرطنہیں ہے۔عورت عور تول کی امام ہوسکتی ہے۔اگر چہ بیغل مکروہ ہے۔

شرطنہیں ہے۔عورت عور تول کی امام ہوسکتی ہے۔اگر چہ بیغل مکروہ ہے۔

رنگدارلیاس

لباس کے متعلق شریعت اسلامیہ نے کسی خاص رنگ کا تعین نہیں فر مایا۔
جس رنگ کا کپڑ البندہو پہننا جا کز ہے۔حضور نبی کریم علیہ السلام نے سبزرنگ کا لباس
مرخ رنگ کا دھاری دارحلہ سیاہ رنگ کا عمامہ استعال فر مایا ہے۔ نیز حضور علیہ السلام
نے فر مایا ہے جو چا ہو پہنو، اور جو چا ہو کھاؤ۔ جب تک دوبا تیں نہ ہوں۔ اسراف اور
تکبر ۔ لینی اسراف و تبذیر ،فضول خربی ، اور تکبر سے پر ہیز کرے۔ ہدایت فر مائی ہے
ساف تقرے ، اجتھا اور عمدہ قتم کے کپڑے استعال کرنا خواہ وہ کسی پاک چیز سے
ہوں جا کز ہے۔ البتہ مردکوریشم پہننا ممنوع ہے اور مستورات کو جا کڑ ہے۔ اس
طرح مستورات کو مردانہ وضع کے کپڑے پہننا اور مردوں کو زنانہ وضع قطع کے کپڑے
استعال کرنا ممنوع ہے ، حدیث ابوداؤ د میں حضور علیہ السلام نے اس مرد پر جو زنانہ
وضع کے اور اس عورت پر جومردانہ وضع قطع کے کپڑے استعال کرتی ہے لعنت فر مائی

المنظري الماركات المنال المناوي المناو

ہے۔ آس طرح مردوں کوازراہ تکبر وغرور شلوار سے نیچا کرے گا۔اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ (بخاری)

اسی طرح مستورات کوابیاباریک کپڑا پہن کرغیروں کے سامنے آناممنوع و گناہ ہے۔جس ہے جسم ظاہر ہو۔حضرت اساءرضی اللّٰد تعالیٰ عنھا باریک کپڑے پہن کرحضور اللّٰہ کی خدمت میں حاضر ہو کیں۔ آپ اللّٰہ نے منہ پھیرالیا اور فر مایا۔ اساء جب عورت بالغ ہوجائے تو اس کے بدن کا کوئی حصہ دکھائی نہیں دینا چاہیئے۔ سوائے منہ اور متضلیوں کے (ابوداؤد)

### نماز حاشت

اس نماز کا وفت آفتاب بلند ہونے سے پہلے تک ہے۔ ( یعنی نصف النہار شرعی تک ) نماز چاشت کی کم ہے کم دور کعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں ہیں جینے فال نماز پڑھی جاتی ہے۔ جیاشت کے نوافل بھی اس طرح پڑھے جائیں گے۔

بإنى پينے كاطريقه

حضور سرور عالم نورجسم علی نے پانی وغیرہ پینے کے جوآ داب تعلیم فرمائے ہیں۔ان کا خلاصہ بیہے۔ا۔ایک سانس میں پانی نہ پیو۔جیسے اونٹ پیتا ہے بلکہ دواور تین مرتبہ پیو۔ پانی پینے سے پہلے ہم اللہ پڑھو۔ جب پانی پی چکوتو اللہ تعالی کی حمد کرو۔(ترندی مسلم) کھڑے ہوکر پانی پینے یا پانی پینے وقت گلاس میں سانس لینے اور پینے کی چیز پھو تکنے سے بھی آپ نے ممانعت فرمائی ہے۔ یہ تمام ہدایات مستحب کے درجہ میں ہیں اورصحت کے لیے مفید۔۔۔البتہ زمزم شریف اور جس لوٹے سے وضو کیا اور چیل کرم وجہ لوٹے سے وضو کیا اور پانی نیچ گیا اسے کھڑے ہوکر نوش فرمایا اور حضرت علی کرم وجہ لوٹے سے وضو کیا اور پانی نیچ گیا اسے کھڑے ہوکر نوش فرمایا اور حضرت علی کرم وجہ

#### CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

الکریم نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور فر مایا کہ نبی علیہ السلام نے بھی وضو کا بچا ہوا یانی کھڑے ہوکرنوش فر مایا تھا۔

## وكان ومكان، بينك كوكرايه پردينا

حدیث میں حضور علیہ السلام نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کے گوا ہوں اور کا تبوں پر لعنت کی ہے اور فرمایا ہے کہ بیسب گناہ میں برابر ہیں۔ اس بناء پر مکان یا دکان بنک کو کرایہ پر دینایا بنک کا اشتہارا پنے اخبار ورسائل میں شائع کرنا جائز ہے یا نہیں نیز بیفعل معصیت میں اعانت ہوگا اور گنا ہ کے کا موں میں معین و مددگار ہونا بھی گناہ ہے۔

جواب: دکان ومکان کرایہ پردینا جائز ہے۔ اب کرایہ لینے والا بنک کھولٹا ہے یا سودی لین دین کرتا ہے تو بیاس کافعل ہے۔ ما لک مکان تواس نیت سے مکان یادکان کرایہ پرنہیں دی۔ اسی طرح بنک کا وہ اشتہار جس میں سوداور نا جائز اُمورکا ذکر نہ ہوا ہے اخبار ورسائل میں شائع کرنا جائز ہے۔ مثلاً اس مضمون کا اشتہار کہ فلال بنک میں روپیہ جمع بیجے اور ہر عقل والا بہ جانتا ہے کہ جور قم بنکوں میں کرنٹ حساب میں رکھی جاتی ہے بنک والے بہر حال اس سے سودی کا روبار کرتے ہیں اور بنک میں کرنٹ حساب کرنٹ حساب رکھنا بلاشبہ بنک اور اس کے سودی کا روبار میں مدد اور اعانت کے متر ادف ہے۔ یہ جانے اور بھے ہوئے بھی تقریباً تمام متقی اور علیاء و فضلاء اور عوام بنک میں کرنٹ حساب کھولتے ہیں اور آج تک کسی عالم نے اس کی ممانعت کا فتو ک بنک میں دیا تو کہنا ہے ہے۔ تو جب بنک کرنٹ حساب کھولنا۔ جو کہ بنک کی واضح اور بنیا دی اعانت کے متر ادف ہے جائز ہے تو دکان و مکان بنک کوکرا میہ پرکس دلیلی شری سے اعانت کے متر ادف ہے جائز ہے تو دکان و مکان بنک کوکرا میہ پرکس دلیلی شری سے اعانت کے متر ادف ہے جائز ہے تو دکان و مکان بنگ کوکرا میہ پرکس دلیلی شری سے اعانت کے متر ادف ہے جائز ہے تو دکان و مکان بنگ کوکرا میہ پرکس دلیلی شری سے اعانت کے متر ادف ہے جائز ہے تو دکان و مکان بنگ کوکرا میہ پرکس دلیلی شری سے اعانت کے متر ادف ہے جائز ہے تو دکان و مکان بنگ کوکرا میہ پرکس دلیلی شری سے

نا جائز ہوگا۔

### جهيزومهر بريابندي

مهرير يابندي لگاناشرعاً ناجائز ہے۔طرفين جس قدر پرمتفق ہوجائيں مقرر كركتے ہيں اور فى زمانہ جہيز پر قانونا پابندى بھى ہے۔اس يابندى كے حق ميں اخبارات لکھتے بھی رہتے ہیں شرعاً جہیز پر پابندی لگانا کہ اتنا دوا تنا نہ دوغلط ہے۔ یہ قا نونی پابندی جو لگائی گئی ہے۔ وہ بھی فضول اور نا قابلِ عمل ہے بلکہ موجودہ جہیز کا قانون ایک مصحکہ بن گیا ہے جتی کہ ارباب حکومت تک نے اس قانون کو قبول نہیں كيا \_ اخبارات ميں ارباب حكومت كى بياہ شاديوں كے حالات شاكع ہوتتے رہتے ہیں علی الاعلان بڑے بڑے حکام کی موجودگی میں جہیز کے قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا۔ ایسے بے اثر قانون کا فائدہ؟ بہر حال مسلہ یہ ہے کہ جس شخص کواللہ تعالیٰ نے دولت عطا فر مائی ہے وہ اپنی بیٹی کو جس قدر جا ہے جہز دے \_غریبی اورامیری کا تفاوت تو ایک فطری چیز ہے ۔غریب اپنی قوت کے مطابق اورامیرا پی وسعت کےمطابق جہیز دیتا ہے۔بعض ہُنر مند بچیاں تو شادی کی عمرتک تینیخے پرخودا پنی ہاتھ کی کمائی ہے اچھا خاصا جمیز بنالیتی ہیں۔ان پر پابندی کا کیا جواز

## صُف مين نابالغ كا كفر ابونا

آٹھ نوسال کا بچہ جونماز پڑھنا چاہتا ہو۔اگر وہ مردوں کی جماعت میں کھڑا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں اورا سے نیت بندھا ہوا ہٹا کراس کی جگہ خود کھڑا ہو جانا سخت ظلم و جہالت ہے۔شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ صف

#### CHICA COLUMN COLUMN COLUMN SOLUMN COLUMN SOLUMN COLUMN SOLUMN COLUMN SOLUMN COLUMN SOLUMN SOL

کے باکیں ہاتھ کھڑا ہو۔ علاء احناف تواسے صف میں آنے اور مردوں کے درمیان کھڑا ہونے کی صاف و صرح کا جازت دیتے ہیں۔ در مختار میں ہے۔ ولسو واحد اُ دخسل السقف نابالغ بچم عجد میں آئیں نماز پڑھیں۔ اگر چمتحب طریقہ سے کھڑے نہ

ہوں تو اس پر تختی نہ کی جائے نہایت شفقت وحبت کا برتاؤ کیا جائے تا کہ انھیں معجد
اور نماز سے لگاؤ بیدا ہو۔اس وَ ور بیں سمجھ دار بچوں کا معجد میں آگر نماز پڑھنا غنیمت
ہے۔انھیں اگر کسی مستحب بات کی تلقین کی جائے تو جارہا نہ اندازا ختیار نہ کیا جائے۔
بیا ایسے ہی ہے کہ تبلیغی و فرہبی جلسوں میں بھی مستورات کی شمولیت کو فقہامنع کرتے
ہیں۔اگر چہ پر دہ کا انتظام ہو۔ مگر اس کے باوجود صرف اس نیت اور مصلحت سے اس
معاملہ میں مستورات پر کوئی عالم دین مختی نہیں کرتا کہ اگر ایسے خالص فرہبی تبلیغی
اجتاعات میں شمولیت سے بھی انہیں روک دیا گیا تو تبلیغی کا دائر ہ صرف مردوں تک ہی
محدود ہوجائے گا۔(واللہ اعلم)

## وضومیں مسح فرض ہے

وضومیں چوتھائی سرکامسے کرنا فرض ہے۔اگر بوقتِ وضوسرکامسے کرنا بھول گیاہے۔توالیے وضوسے پڑھی گئی نماز نہ ہوگی۔الیے شخص کو چاہیئے کہ صرف سرکامسے کرکے دوبارہ نماز پڑھ لے۔دوبارہ مکمل وضوکرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وضومیں ترتیب فرض نہیں ہے سنت ہے۔البتہ سرے سے دوبارہ مکمل وضوکر کے نماز پڑھے تو یہ بہتر ہے۔(درمختار)

## بغير وضودر ودشريف براهنا

درودشریف قرآن نہیں ہے۔اس لیے وضو بے وضو ہر حال میں درودشریف پڑھ سکتے ہیں جتی کہ جنبی و حائف کو بھی درودشریف پڑھنا جائز ہے۔البتہ ہا وضو درود شریف پڑھنا نور''علی نور ہے۔( درمختار )

## قبركسامني نماز بردهنا

الیی جگد نماز پڑھنا کہ قبرآ گے ہوئے و نا جا کڑے اور اس تعل میں یہود و نصاریٰ کی مشابہت بھی ہے۔ یہود ونصاریٰ انبیاء کرا ملیھم السلام کی قبور کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث میں حضور سرور عالم نور مجسم اللہ نے فرمایا ہے۔ خدا کی لعنت ہو یہود ونصاریٰ پر اِتَّخَدُو ُ ا قُبُو رَ اَنْبِیَاءِ هِمُ مَسَاجِدَ کومساجد بنانے کا مطلب بیہ ہے کہ قبرول کو بطور تعظیم سجدہ کومساجد بنایے کا مطلب بیہ کہ قبرول کو بطور تعظیم سجدہ کیا جائے یا اسے قبلہ بنا کر اس کی طرف نماز پڑھی جائے یا قبرول کو خدا سجھ کر ان کی پرستش کی جائے ۔ یہود ونصاریٰ کا بھی حال تھا اور ان کے اس فعل پر حضور نبی کریم علیہ پرستش کی جائے۔ یہود ونصاریٰ کا بھی حال تھا اور ان کے اس فعل پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ چنانچہ فتح الباری شرح بخاری میں علامہ عسقلانی علیہ الرحمہ نے یہی مطلب بیان فرمایا ہے۔

### مال بایکااحرام

ماں باپ اگرخدانخواستہ ہے عمل ہوں ، گناہ کا ارتکاب کریں ہے تی کہ اگروہ کا فر ومشرک ہوں تو بھی اُن کا ادب واحتر ام لازم وواجب ہے ۔قر آن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

### EN 62 APPENDING TO THE REAL PROPERTY OF THE PR

وَوَصَيَّناً الاالْنسَانَ بِوَ الِدَيْهِ حُسنا

ہم نے انسان کو ہاں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کی ہے البتہ والدین اگر کسی خلاف شرقی کا م کو کہیں تو اُس میں اُن کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ایک صورت میں اُن سے اوب سے کہہ دیا جائے کہ بیاکام خلاف شرع ہے اس لیے اس کی تمیل نہیں کر سکتے۔

## آ دابِعرض

السلام علیم کی جگہ جس قدر کلمات آجکل رواج پاگئے ہیں سب خلاف سنت ہیں۔خدا حافظ یا فعی احسان الله کہنا جائز ہے گرسلام کی جگہ یہ جملے کہنا خلاف سنت ہیں۔خداحافظ یا فعی احسان الله کہنا جائز ہے گرسلام کی جگہ یہ جملے کہنا خلاف سنت ہیں۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کوسلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سے ملے تو السلام علیک کے۔دوسرے مسلمان کوسلام کا جواب دینا واجب ہے۔جواب سلام کے کلمات یہ ہیں۔وعلیم السلام ورحمتہ اللہ وہرکانتہ جواب سلام کے کلمات یہ ہیں۔وعلیم السلام ورحمتہ اللہ وہرکانتہ

# اذان ہے قبل نمازادا کرلی

واضح ہوکہ ہرنماز کے لیے جداوقت مقرر ہے اور ہرنماز کواپنے وقت میں ادا کرنافرض ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ إِنَّ السَّلَوْ وَ کَانَتُ عَلَى الْمُوْمِنِيُنَ کِتَابًامَّوُ قُوْلَا ، اس لیے جونماز اذان ہے قبل اداکی گئی ہے اگروقت شروع ہوگیا تھا تو نماز درست قرار پائے گی اور وقت ہے قبل نماز اداکر کی تو بینماز درست نہ ہوگی اسے دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔

ايصال ثواب

CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

بیشک نماز فرض ہے۔ اس میں نیابت جاری نہیں ہوتی۔ مثلاً زیرعاقل بالغ
ہے۔ اس کی جگہ برنماز اداکر لے بید درست نہیں ہے۔ گراپنے اعمال خیر، تلاوت قرا
ن مجید، درود شریف، کلمہ طیبہ۔ عبادات خواہ مالی ہوں یابدنی، فرض ہو یانفل، سب کا
ثواب وفات شدہ مسلمانوں کو پہنچانا جائز ہے۔ اس کوایصال ثواب کہتے ہیں۔ کتاب
دسنت سے اس کا واضح شوت ملتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ صحابی رسول حضرت
معدرضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا۔ تو انہوں نے در بار نبوت میں عرض کی۔ یا
رسول اللہ علیہ ان کے لیے کونسا صدقہ افضل ہے۔ حضورا قدس علیہ نے فرمایا۔
پانی۔ حضرت سعد نے کنواں کھودااور کہا ہیں معدر کی ماں کے لیے ہے یعنی اس کے ایصال
واب کے لیے ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زندہ مسلمان اپنے نیک اعمال کا
ثواب وفات شدہ مسلمانوں کو بخش دیں تو آخیں اس کو ثواب پہنچتا ہے۔

### روزه تو ژویا

فرضی روزہ رکھ کر بغیر عذر شرعی اُسے تو ڑنا سخت گناہ ہے اور الیں صورت ہیں
کفارہ بھی لازم ہے اور کفارہ ہیہ ہے کہ پے در پے ساٹھ روزہ رکھے۔اس کی طاقت نہ
ہوتو ساٹھ مسکینوں دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اور اگر روزہ رکھاا ور ایسا بیار ہو
گیا کہ روزہ نہ تو ڑنے سے جان جانے کا خطرہ ہویا بیاری کا بڑھ جانے کا قوی اختال
ہوتو ایسی صورت ہیں روزہ تو ڑدینا جائز بلکہ واجب ہے۔ البتہ جب تندرست ہو
جائے تو اُس روزے کی قضاء لازم ہے اور چونکہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں لہذا مرض کی
وجہ سے جس قدرروزے چھوٹ گئے ہیں ان کی جلد قضاء کرنے کی کوشش کرنی چاہیے
۔ (درمختار)

### سودخورامام

اگر واقعی امام سودخود ہے یا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کا بیدگناہ پوشیدہ نہیں بلکہ ظاہر ہے بعنی وہ فاسقِ معلن ہے تو ایسے امام کی اقتداء میں نماز مکروہِ تحریمہ ہوتی ہے۔

## مستحق زكوة

اگر کوئی الیا شخص ہے جو مالک نصاب نہیں ہے یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونے اور نہ ہی اتنی رقم یا مالِ تجارت کا مالک ہے جو نصاب مذکورہ کے مطابق ہوتو الیا شخص مستحق زکوۃ ہے۔اگر ایک عدد بھینس کسی کی ملک میں ہے اور وہ بھینس تجارت کے لیے نہیں ہے اور بھینس کا مالک مالکِ نصاب نہیں ہے تو اسے ذکوۃ وعشرہ دے سکتے ہیں۔

## سجدهٔ شکر

سجدہ شکر مثلاً اولا و بیدا ہوئی یا مال مل گیا یا گشدہ چیز مل گئی یا مریض نے شفاء پائی یا مسافر واپس آ یا غرضکہ کی نعت پر سجدہ کر نامستحب ہے اوراس کا طریقہ وہی ہے جو سجد ہ تلاوت کا مسنون طریقہ بیہ کہ اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور کم از کم تین بار سجان رہی الاعلی کیے اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑ ا ہوجائے۔

### ا\_نمازعشاء كاوقت:\_

ا نمازعشاء کاوقت غروب ثنق سے طلوع فجر تک ہے۔اس عرصہ میں جب

#### CHILLS MEDITION OF THE PARTY OF

بھی عشاء کی نماز پڑھی جائے ، ہوجائے گی۔عشاء کی نماز پڑھنے سے قبل سونا مکروہ ہے تا ہم اگرسو گیااور پچھ دیر کے بعداٹھ کرعشاء پڑھی ، ہوگئ۔

ٹو یی گر بڑی

ے دوران اگرٹو پی گریڑی تو اٹھالینا افضل ہے۔ جب کے مملِ کثیر کی حاجت نہ پڑے ورنہ نماز فاسد ہوجائے گی اور بار باراٹھانی پڑے تو نہاٹھائے اوراگر عاجزی واکساری اورخضوع مقصود ہوتو نہاٹھانا افضل ہے۔ (درمختار)

### مال بہن کہدویا

اپنی بیوی کو مال بہن کہنا واقع کے خلاف ہے۔ایسا کہنے سے نبطلاق ہوتی ہے اور نہ کفارہ لازم آتا ہے۔البتہ بیوی کو مال بہن نہیں کہنا چاہیے ۔علامہ شامی نے اس مسکلہ کی دلیل میں حدیثِ ابوداؤدکا ذکر کیا ہے جس کے الفاظ بیہ ہیں:۔
سَمِعَ دَ جُلایُ قُولُ لِاَمُ وَ اَسِهِ مِنَا خِیتُ فَکُو ہَ ذَا لِکَ وَ نَهِ مَیٰ عَنْهُ سَمِعَ دَ جُلایُ قُولُ لِاَمُ وَ السلیم نے ایک شخص کواپئی بیوی کواے بہن کہتے ہیں۔و ترجہہ:۔رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلیم نے ایک شخص کواپئی بیوی کواے بہن کہتے ہیں۔و ہوئے ساتو آپ نے اس جملہ کو مکر وہ قرار دیا اور منع فر مایا ۔علامہ شامی کہتے ہیں۔و مَعْنَی النَّهُی قُولُ ہُلُهُ مِنُ لِفُظِ التَّشْبِیهِ وَلَو لَا هَذَا الْحَدِیْثُ لَا مَکَنَ اَن یُقَالَ مَعْنَی النَّهُی قُولُ ہُلُهُ مِن لِفُظِ التَّشْبِیهِ وَلَو لَا هَذَا الْحَدِیْثُ لَا مَکَنَ اَن یُقَالَ مَعْنَی النَّهُی قُولُ ہُلُهُ مِن لِفُظِ التَّشْبِیهِ وَلَو لَا هَذَا الْحَدِیْثُ لَا مَکَنَ اَن یُقَالَ مَعْنَی النَّهُی قُولُ ہُلُهُ مِن لِفُظِ التَّشْبِیهِ وَلَو کَا مِنْ مَا الْحَدِیْثُ لَا مَکَنَ اَن یُقَالَ الْحَدِیْثُ کَا اللّٰ کَان کُھُلُولُ اللّٰ مُسَلِمُ ہُور مِن مِن مَا ورشوم ہور ہے کہ کہ ہیں ہے ۔ اگر کو کُ حُصْ ہوری کہ کہ ہوری ہیں ہوری ہیں جو میں اس معاشرہ میں عرق سے دار ہے۔ای جہ کہ میں کہ سے میری نیت یہ تھی کہ جسے میری ماں معاشرہ میں عرق سے دار ہے۔ایے ہی میری ہوری بھی عرق سے دار ہے توان دونوں صورتوں میں خطلاق ہوگی اور نہ کفارہ لازم میری ہوری بھی عرق سے دار ہے توان دونوں صورتوں میں خطلاق ہوگی اور نہ کفارہ لازم میری ہوری بھی عرق سے دار ہے توان دونوں صورتوں میں خطلاق ہوگی اور نہ کفارہ دار

#### CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

آئے گا۔ اگر مذکورہ بالا جملے شوہر نے طلاق کی نیت سے کہ ہیں تو طلاق بائن واقع ہوگئی تے یم ہیں تو طلاق بائن واقع ہوگئی تے یم کی نیت سے کہے ہیں تو ظہار ہے۔

#### عدت

اگر کسی عورت کو نکاح کے دوران بعد طلاق دیدی گئی۔ تو اگر دخول ہوگیا ہے یا خلوت صیحہ ہوگئی ہے تو اس صورت میں عدت تین چیض ہے اگر عورت حاملہ ہے تو عدت وضع حمل ہے اور اگر نکاح کے بعد خلوت یا دخول نہ ہوا ہواور پھر طلاق دیدی تو اس صورت میں سرے سے عدت نہیں ہے۔

### عققه

عقیقہ سنت ہے فرض و واجب نہیں ہے۔ بیچ کی پیدائش کے ساتویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ مستحب بیہ ہے کہ لائے کے لیے دو بکرے اور لڑکی کے لیے ایک بکری ذرج کی جائے اور اس کے سرکے بال مونڈے جا کیں اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ گوشت کے تین صقے جا کیں اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ گوشت کے تین صقے کیے جا کیں۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھ لے۔ ایک حصہ عزیز وں میں تقسیم کردے اور ایک حصہ غریز وا قارب ، امیر و ایک حصہ غریز وا قارب ، امیر و غریب سب کو کھانا جا مزہے۔ عقیقہ کے جانور کی شرائط وہی ہیں جوعیدائتی کے جانور کی بیں جوعیدائتی کی جانور کی بیں جوعیدائتی کے جانور کی بیں جوعیدائتی کے جانور کی بیں جوعیدائتی کی جانور کی بیں جوعیدائتی کے جانور کی بیں جوعیدائتی کی جانور کی بیں جوعیدائتی کی جانور کی بیں جوعیدائتی کی جانور کی بیں جوعیدائتی کے جانور کی بیں جوعیدائتی کی جانور کی بیں جوعیدائتی کی جانور کی بیں جوعیدائتی کے جانور کی بیں جو عیدائتی کی جانور کی بیان ہو کی جانور کی بیان ہو کی بیان ہیں جو عیدائتی کی جانور کی بیان ہو کی ہو کی بیان ہو کی بیان ہو

# نماز میں نیابت جاری نہیں ہوسکتی

نماز خالص عبادت بدنی ہے۔اس میں نیابت جاری نہیں ہوسکتی۔ یعنی ایک

BELLEVIEW PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

کی طرف ہے دوسرانہیں پڑھ سکتا اور نہ یہ ہوسکتا ہے کہ زندگی میں پچھ مال بطور فدیدادا کردے اور فرض سے سبکدوش ہوجائے (درمختار) جوصاحب نیابت کے قائل ہیں یا نیابت کا مشورہ دیتے ہیں۔وہ مسئلہ سے واقف نہیں ہیں اور اگر جان ہو جھ کراییا کہتے ہیں تو سخت گراہ ہیں۔کوئی عالم دین ایس پچی اور غلط بات کا۔۔۔۔نہ عامل ہوسکتا ہے اور نہ ہی لوگوں کواس کی تلقین کرسکتا ہے۔

نماز فرضِ عین ہے

جرم کلف یعنی عاقل بالغ مروعورت پردن میں پانچ وقت کی نماز فرض عین ہے۔ نماز کی فرضیت کامنکر کا فر ہے اور بلاعذر شرعی نماز کا ترک شخت وشدید گناہ ہے۔ نابالغ چونکہ مکلف نہیں اس لیے اس پر نہ نماز روز ہ فرض ہے نہ جج اور زکو ق لیک سمجھ دار بچے کو نماز پڑھنے اور روز ہ رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیئے ۔حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بچہ کی عمر سات برس کی ہوجائے تو اسے نماز پڑھنا سکھایا جائے اور نماز نہ پڑھے تو اے مار کر نماز پڑھوانا چاہیئے (ابوداؤ در نہ کی)

### اَذان کاسُنا ضروری ہے

در مختار اور عالمگیری میں بہ تصریح ہے کہ جب اذان ہوتو اتنی دیر کے لیے سلام کلام اور جواب سلام اور تمام اشغال موقوف کردے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید کی اور تا مارون میں مصروف ہے اور اذان کی آواز آئے تو تلاوت بھی موقوف کردے اور اذان غور سے سُنے اور جواب دے۔ راستہ چل رہا ہے کہ اذان کی آواز آئی تو اتنی دیر کھڑا ہوجائے۔ اذان سنے اور جواب دے دے۔

### 

# بارہ وقتوں میں نفل پڑھنا مکروہ ہے

بارہ وقتوں میں نوافل پڑھنا مکروہ ہے۔جن میں سے چند یہ ہیں۔(۱) نماز فجر سے طلوع آ فتاب تک۔ (۲) نماز عصر سے سورج کے ذَرو ہونے تک۔ (۳) غروب آ فتاب سے مغرب کے فرض تک۔ (۳) جم وقت امام اپنی جگہ سے خطبہ جمعہ کے کھڑا ہوااس وقت سے فرض جمعہ ختم ہونے تک۔ (۵) عین خطبہ جمعہ کے وقت ۔(۵) عین خطبہ جمعہ کے وقت ۔(۲) نماز عبدیں سے پیشتر۔(۷) نماز عبدین کے بعد۔ان سات وقتوں میں مماز پڑھنا مکروہ ہے۔اور طلوع آ فتاب کے وقت اور غروب آ فتاب کے وقت اور خوہ گلاوت بھی ممنوع ہے۔

# اذان كى ابتذاء كيسے ہوئى

بخاری شریف میں بی تصری ہے کہ جب مسلمان مدینہ منورہ ہجرت کرکے آئے تو ابتداء میں نماز کے لیے بلا اطلاع جمع ہوجایا کرتے تھے۔ پھرصحابہ کرام رضی اللہ عنہما میں اس معاملہ میں گفتگو ہوئی۔ کسی نے کہا نماز کی اطلاع کے لیے ناقوس یا بگل بجادیا کرے ۔ حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ ایک آدی مقرر کر دیا جائے ۔ وہ لوگوں کو نماز کی اطلاع دیدیا کرے۔ اس پر حضورا قدس عظیمیت نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ قسم فینا دیا الصلو ق ۔ اے بلال اُٹھواور نماز کے لئے لوگوں کو پکارو۔ تو ابتداء میں الصلو ق جامعة کے الفاظ سے لوگوں کو نماز کی اطلاع دی جاتی تھی ۔ حضور سرور عالم عیالیہ نے تقریباً ۱۲ مہینہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جاتی تھی ۔ حضور سرور عالم عیابرا جمی قبلہ مقرر ہوا تو اذان کا تھم ہوا۔ اس بناء پراذان نماز اداکی ہے۔ پھر جب کعبہ ابرا جمی قبلہ مقرر ہوا تو اذان کا تھم ہوا۔ اس بناء پراذان

EST OF THE PROPERTY OF THE PRO

ہجرت کے دوسرے سال شروع ہوئی۔ سورہ ما کدہ اور سورہ جمعہ مدینہ میں نازل ہوئیں ۔
ان دونوں آیات میں اذا نوری اور واذا نادیتم الی الصلوۃ کے الفاظ ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ اذان کی اصل و بنیاد قرآن مجید سے ثابت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما کا بھی یبی قول ہے اور تر ندی شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن زیدرضی اللہ تعالیٰ عنبمائے اذان کے کمیات کے متعلق خواب دیکھا اور حضور علیفی کے وسایا آپ نے فرمایا۔ ان هذہ الرویاحق انشاء اللہ ۔ پھر حضور علیفی نے حضرت بلال کو اذان دینے کا تھم دیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور بحضور نبوی علیہ عنہ حاضر عبور نبوی علیہ عنہ حاضر عبور نبوی ایسانی خواب دیکھا ہے۔ حضور عبور عبور نبوی عبور نبوی ایسانی خواب دیکھا ہے۔ حضور عبور عبور نبوی عبور اللہ کا کھی میں نبور کا ایسانی خواب دیکھا ہے۔ حضور عبور عبور نبور کا دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ عنہ حاضر کا دیکھا ہے۔ حضور عبور نبور کا دیکھا ہے۔ حضور عبور نبور کا دیا۔ المحد کا تعم دیا۔ اللہ تعالیٰ عنہ حاضر کا دیکھا ہے۔ حضور عبور نبور کا دیا۔ المحد کا تعلیٰ کو دیا۔ المحد کا تعلیٰ عبور کا دیا۔ المحد کا تعلیٰ کو دیا۔ المحد کی ایسانی خواب دیا۔ المحد کا تعلیٰ کے دیا۔ المحد کا تعلیٰ کا تعالیٰ کو دیا۔ المحد کی ایسانی خواب دیا۔ المحد کی دیا۔ المحد کی دیات کے دیا۔ المحد کو دیا۔ المحد کی دیا۔ المحد کو دیا۔ المحد کی دیا۔ ال

اذ ان شعائر اسلام سے ہے۔ جمعہ اور نماز پنجگانہ جب مسجد میں جماعتِ مستجبہ کے ساتھ وفت میں پڑھی جائے تو ان کے لیے اذ ان کہنا سنت موکدہ ہے اور اس کا حکم مثلِ واجب کے ہے۔اگر اذ ان نہ کہی تو وہاں کے سب لوگ گنہ گار ہوں گے مسجد میں بلااذ ان واقامت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ (عالمگیری۔ درمختار۔ ردالمختار)

# فرائض وضوونو اقص ؤضو

تنگی وقت کی وجہ ہے وضوفرائض سنن وستخبات کو بیان کرنامشکل ہے مجمل طور پرعرض کر دیتا ہوں۔وضو میں چارفرض ہیں۔اوّل منہ دھونا۔یعنی شرو پیشانی سے جہاں سے بال جمنے کی انتہاء ہو۔ٹھوڑی تک طول میں اورعرض میں ایک مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔دوسرا فرض کہنوں سمیت ہاتھ دھونا۔تیسرا فرض چوتھائی سرکامسے کرنا چوتھافرض پاؤں کو گؤں سمیت دھوناکسی عضوء کے دھونے کے معنی بیہ ہیں کہ اس عضو

### CHECONOMICA CONTRACTOR CONTRACTOR

کے ہر حصہ پر کم از کم دوبوند پانی بہہ جائے۔ پانی کوصرف تیل کی طرح چیڑ لینے یاعضو کو بھگو لینے یاا کیک آ دھ بوند بہہ جانے کو دھونانہیں کہیں گے۔اس طرح وضو درست نہ ہو گااور نماز بھی نہ ہوگی۔ '

## نواقض وضوبه ہیں

پاخانہ، پیشاب ودی، ندی، کیڑا پھتری، مردوعورت کے آگے یا پیچھے نکلیں یا ہواخارج ہویا آ دمی سوجائے یا خون پیپ یا زرد پانی جسم کے سی حصہ نے نکل کر بہم میں ایسی جگہ پہنچ جانے کی صلاحیت ہو۔ جس جگہ کا وضویا خسل میں دھونا فرض ہے تو وضو ٹوٹ جائےگا۔ اسی طرح بیہوشی، جنون ، خشی، اتنا نشہ ہونا کہ پاؤں لڑکھڑا جائیں تو بھی وضوٹوٹ جائےگا۔ اسی طرح بیہوشی ، جنون ، خشی ، اتنا نشہ ہونا کہ پاؤں لڑکھڑا جائیں تو بھی وضوٹوٹ جائےگا۔ نیز بالغ مرد یا عورت رکوع و بچود والی نماز میں اتنی زور ہے ہنسیں کے ہنسی کی آ واز آس پاس والے من لیس تو نماز فاسد ہو جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ حائےگا۔

# نماز بھی پڑھتاہے اور بڑے کام بھی کرتاہے

اگر کوئی مسلمان پابند صوم وصلوٰ ق ہے اور احکام شرع کا خیال رکھتا ہے تو یہ بات بہت اچھی ہے اور اگر اس کے ساتھ خلاف شرع کام بھی کرتا ہے۔ تو یہ نری کا بات ہے۔ مسئلہ یہ ہے اچھے اعمال کا ثواب ملے گا اور بُرے ملوں کی اگر اللہ تعالی جا ہے تو سزا دے گا۔ قیامت کے دن عدل وانصاف کے ساتھ اعمال کی جانج پڑتال ہوگ ۔ سی نے اگر کوئی نیکی کی ہے تو اللہ تعالی اپنے فضل سے ضرور اس کا اجرعطافر مائیگا۔ قرآنِ مجید میں ارشا و بادی تعالی ہے۔

فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّايَّرَه

# EST THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART

ترجمہ: توجوایک ذرہ بحر بھلائی کرے۔اے دیکھے گااور جوایک ذرہ بحر برائی کرے، اے دیکھے گا۔

ے رہے ہا۔ مطلب آیت ہیہے کہ کسی مسلمان کی ذرہ بھرنیکی کا بھی اللہ تعالی اپنے فضل سے تواب عطافر مائے گااور کسی کی ذرہ بھرنیکی بھی رائیگال نہیں جائے گی۔

مج اوراجازت والدين

ج و جری میں فرض ہوا۔ اس کی فرضیت قطعی ہے اور منکر کا فر ہے۔ عربیں
ایک مرتبہ ج کرنا فرض ہے۔ ج فرض ہوجانے کے بعد بلا عذر شرکی ج کرنے میں
تاخیر کرنا بھی گناہ ہے۔ ج فرض کے لیے ماں باپ نہ ہوں تو دادادادی جب کہ وہ ج
کرنے والے کی خدمت کے تاج ہوں اجازت لینا واجب ہے اور ان کی بلا اجازت
ج فرض کے لئے جانا مکروہ ہے اور ج نفل ہے تو مطلقاً والدین کی اطاعت کرے۔ وہ
اجازت دیں تو جائے ورنہیں۔ (درمختار، ردامختار)

# ماں باپ کی اطاعت

والدین کا احترام واجلال ،ان کی خوشنودی اوران کی اطاعت واجب ہے
لیکن اطاعت حدود شریعت کے اندر ہوگی ۔اگر ماں باپ یا کوئی بزرگ خلاف شرع
کام کرنے کو کہیں تو اس میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی ۔والدین کے ساتھ
احسان کرنے اوران کی تعظیم وتو قیر کی قرآنِ مجید میں بڑی تا کیدآئی ہے۔ارشاد باری
تعالیٰ ہے۔

وَوَاصَّيُنَاالْانُسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسُنَا (عنكبوت . ٧)وَّبِا لُوَالِدَيْنِ اِحُسَانَا فَلاَ تَقُلُ لَهُمَااُفِ وَلاتنهو هُمَاوَقُلُ لَّهُمَاقَوُلا كَرِيْمًا وَاحْفِضُ لَهُمَاجَنَاحَ الذُّلِّ

مِنَ الْوَّحْمَةِ (بَى اسرائيل)

ں ہے۔ اور ہم نے آ دمی کو تا کید کی ہے۔اپنے مال باپ کے ساتھ بھلائی کی اور مال باپ کے ساتھ بھلائی کی اور مال باپ کے ساتھ اچھار کنا اور ان سے باپ کے ساتھ اچھار کنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا باز و بچھانرم دلی سے

نفلی روزه رکھااور پھرتوڑ دیا

نظی روزہ رکھ لیا یا نظی نماز شروع کردی اور پھر اس کو توڑ دیا ۔ تو اس نظی روزہ رکھ لیا یا نظی اور نظی نماز کی قضاء لازم وواجب ہے۔ کیونکہ مسئلہ بیہ ہے کہ نظل شروع کرنے سے اس کا اتمام (پوراکرنا) واجب ہوتا ہے۔ حضرت ام المونین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہیں نے اور حضرت حفصہ نے نظلی روزے رکھے ہوئے اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہیں نے اور حضرت حفصہ نے نظلی روزے رکھے ہوئے تھے۔ اسے میں ایک بکری بطور بدیہ ہمیں دی گئی تو ہم نے روزہ افظار کرلیا اور بکری کا گوشت کھایا۔ حضورا کرم اللہ کی کواطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا۔

صُوُمًا یَوُمًا مَکَانَه ترجمہ:تم دونواس روز ہ کی جگہ ایک ایک روز ہ رکھو۔ (احمہ)

# 

شروع کرنے ہے اس کا اتمام واجب ہوجاتا ہے۔

لقاءالبي كامطلب

ترجمہ: جو شخص آخرت میں دیدار باری تعالیٰ کی تمنار کھتا ہے۔اسے جاہیے کہ نیک کام کرےاوراللہ کی عبادت میں کسی کوشریک نہ کرے۔

الغرض قیامت کے دن دیدارالهی کے حق ہونے پرایمان لانا بھی ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ خوداللہ تعالی کی ذات پرایمان لانا۔

حائضه وجنبي كے احكام

عائضہ عورت اور نفاس والی کونماز پڑھنا حرام ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنا بھی ممنوع ہے ۔ البتہ پاک ہو جانے کے بعد روزہ کی قضاء واجب ہے ۔ بینی جتنے روزے ان ایام میں چھوٹے ہیں ۔ ان کی قضاء کرے اور ان دنوں کی نمازیں معاف ہوں ان کی قضاء بھی لازم نہیں ہے۔ حائضہ اور نفاس والی عورت اور وہ مردعورت جو جب ان کی قضاء بھی ان پرنہانا فرض ہو۔ نہیں بحالت جنابت مسجد میں آنا، کعبہ کا طواف جنبی ہوں لیعنی ان پرنہانا فرض ہو۔ نہیں بحالت جنابت مسجد میں آنا، کعبہ کا طواف

#### WELL THE MENT OF THE PARTY OF T

كرنا، قرآن مجيدكود كيه كرياز بانى پڙ صنايا قرآن مجيدكو ہاتھ لگانا ياكس آيت كا ترجمه لكھنا حرام وگناه ہے۔حضورا قدس الله في في فرمايا۔ لا يَقِورُ ءِ الْحَائِضَ وَلَا الْمُجنُبِ وَلاَ النَّفَسَاءُ مِنَ الْقُورُ آنِ شَيْاءُ ترجمہ: حائضہ اور جنبی اور نفاس والی عورت قرآن مجيد بالكل نہ پڑھے۔

اور قرآن مجید کو بغیر وضو چھونا جائز نہیں ہے۔البتہ بے وضو محص زبانی قرآن مجید پڑھ سکتا ہے۔سورہ واقعہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ لا یَسَمُسُهُ إِلَّا الْمُطَّهَّرُوُن کے نہ چھو کیں مگر باوضو۔

## مسجد میں داخلہ کی دعا

مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے داہنا قدم رکھے اور بید عاپڑ ھے۔اَللہ لَهُ بَا الْفَسَحُ لِنَّى اَبُوَابَ دَحُمَتِکَ ۔الهی تواپی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے اور مجد سے نکلتے وقت پہلے بایاں قدم باہر رکھے اور بید عاپڑ ھے۔اَللہ لُهُ مَّ اِنِّی اَسْنَلُکَ مِنُ فَضُلِکَ ۔اے اللہ میں تجھ سے ترفضل وکرم کا سوال کرتا ہوں۔

# عیداضحیٰ کی قربانی واجب ہے

عیداضیٰ کی قربانی ہرمسلمان عاقل ، بالغ مردوعورت صاحب نصاب پر واجب ہے۔ مالک نصاب وہ خض ہے جوساڑے باون تولہ چاندی یاساڑھے سات تولہ سونا کا مالک ہو یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کا سامان تجارت یا سامان غیر تجارت کا مالک ہو یا اتنے رو پول کا مالک ہوجس سے ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا خریدا جاسکے۔اگر کسی شخص کے پاس سونا چاندی مال تجارت مار تھے سات تولہ سونا خریدا جاسکے۔اگر کسی شخص کے پاس سونا چاندی مال تجارت اور نقد رو پیریتو نہیں ہے۔لیکن اس کی ملک میں ایسی اشیاء ہیں۔جواس کی حاجت

### EXECUTE A CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PROP

اسلیہ سے زائد ہیں اور ان اشیاء کی قیمت نصاب جتنی ہے تو اس پر بھی عید اضحاکی کی قربانی واجب ہے گو کہ زکو ہ واجب نہیں ہے۔ میاں ہیوی اگر دونوں صاحب نصاب ہیں تو دونوں پر علیحدہ قربانی واجب ہے نیز قربانی کے وجوب کے لیے نصاب پر سال کا گذر نا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی عید اضحی کے دن ما لک نصاب ہوگیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔

## ار عفواب آتے ہیں

خواب کے متعلق بخاری و سلم کی احادیث میں حضور سرور عالم اللہ ہے ارشادات کا خلاصہ یہ ہے۔ ا۔ اچھا خوآب نبوت کے بچالیس حصوں میں سے ایک ہے ۲۔ اچھا خوآب نبوت کے بچالیس حصوں میں سے ایک ہے کہ اچھا خواب اللہ تعالی کیطر ف سے ہے اور کہ اشیطان کی طرف سے (۳) جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے دیکھا۔ اس لیے کہ شیطان میر کی صورت نہیں اختیار کرسکتا ۴۰ ۔ اگر کوئی برا خواب دیکھے تو اس کو بیان نہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے فضل وکرم کی استدعا کرے ۵۔ جبتم میں کوئی برا خواب دیکھے تو اس کو چاہیئے کہ بائیس جانب تین بارتھو کے اور تین بارشیطان سے خدا تعالیٰ کی پناہ مائے اور جس کروٹ پرسو مانس کو بدل دے۔ ایسا کرنے سے برے خواب کے اثر ات سے محفوظ ہو جائیگا ۔ نیز سوتے وقت آیے الکری پڑھ کراپے او پردم کرنے سے شیطانی اثر ات اور کر کے خواب وخیال سے آدی محفوظ ہو جائیگا ۔ نیز سوتے وقت آیے الکری پڑھ کراپے او پردم کرنے سے شیطانی اثر ات اور کر سے خواب وخیال سے آدی محفوظ رہے گا۔ انشاء اللہ العزیز

### ماہ رمضان کے روزے سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں

بخارى شريف كى مديث مين حضور سرور عالم الله في فرمايي - من مَن فَلْم مِن فَلْمِه مَن فَلْمِه مِن فَلْمِه مِن فَلْمِه

#### FOR TO SELECT ON THE CONTRACT OF THE CONTRACT

ترجمہ: جس نے رمضان کے روزے ایمان واختساب کے ساتھ یعنی طلب ثواب کے لیے رکھے۔ان سب کے گذشتہ گناہ معاف کرویئے جا کمیں گے۔

شارعین حدیث کے گناہوں کی معافی کے متعلق متعدد قول ہیں۔ اول بید کہ سب پچھلے گناہ وہ کا ہوں کا تعلق حقوق العباد ہے ہو یا حقوق اللہ ہوجا ئیں گئاہ سب کے بعض کا قول ہے صرف حقول اللہ معاف ہوں گے۔ حقوق العباد معاف نہ ہوگے ۔ بعض کا قول ہے صرف حقول اللہ معاف ہوجا ئیں گے بیرہ نہیں ۔ گربات بیہ ہاللہ ۔ بعض بیہ کہتے ہیں ۔ صغیرہ گناہ معاف ہوجا ئیں گے بیرہ نہیں ۔ گربات بیہ ہاللہ تعالی غفور رحیم ہے۔ اس کا فضل وکرم براوسیع ہے اور بیکوئی اچینہے کی بیات نہیں ہے کہ اللہ خلوص روز نے رکھنے والے کے پچھلے گناہ خواہ وہ کسی نوعیت بات نہیں ہے کہ اللہ خلوص روز نے رکھنے والے کے پچھلے گناہ خواہ وہ کسی نوعیت کے دن حقد ارکھنے تی العباد کے متعلق قیامت کے دن حقد ارکھنے کے کوئی کا ٹواب عظیم عطافر ماکرا ہے راضی کردے۔

# دعا ہرمسلمان کی قبول ہوتی ہے

اللہ تعالیٰ میری نہیں سنتا ،میری دعا قبول نہیں فرما تا۔ ایسے جملے زبان پرنہیں لانے چاہئیں اور ہر حال میں اور ہر لمحداللہ تعالیٰ کے فضل وکرم کی اُمیدر کھنی چاہئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کا فرتو مایوں ہوسکتا ہے۔ مگر مومن کی بیر ثنان نہیں ہے کہ وہ اس کے فضل وکرم سے مایوں ہوجائے۔ دعا ہر مسلمان کی قبول ہوتی ہے۔حضور اقدس شائے ہے فضل وکرم سے مایوں ہوجائے ۔ دعا ہر مسلمان کی قبول ہوتی ہے حضور اقدس شائے کے لیے فرمائے جی کہ اللہ تعالیٰ حیاء اور کرم والا ہے۔ جب بندہ اس کے حضور مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اے شرم آتی ہے کہ

إِذَا رَفَعَ يَدَيُهِ أَنُ يَّرُدَّ هُمَا صِفُرًا ترجمہ؛ ان کوخالی والیس فرمادے۔ (ترمذی وابوداؤو)

اورقر آن مجید میں ارشادر بانی ہے۔ اُدُعُونِیُ اَسُتَجِبُ لَکُمُ ترجمہ:تم دعا کرومیں قبول فرماؤں گا۔

مسلم شریف کی حدیث میں حضور نبی کریم آلیستے فرماتے ہیں۔ پرا گندہ حال اورجسم اور کپڑوں پر گرد وغبار والا شخص آسان کی طرف ہاتھ اُٹھا کر دعا کرتا ہے اے میرے رب اے میرے رب!

وَمَطُعَمُهُ حَرَامُ وَ مَشُرَبُهُ حَرَامُ وَمَلْبَسُهُ حَرَامُ وَغُلِّى بِاللَحَرَامِ فَاَيِّى يَسْتَجَابَ لِذَالِكَ (مسلم)

ترجمہ: اور حالت بیہ کے اس کا کھانا حرام کا ہے اور پینا بھی حرام کا۔اس کالباس بھی حرام کی کمائی کا ہے اور حرام غذا سے اس کانشو ونما ہوا ہے توالیے آدمی کی دعا کیے قبول ہے۔

اس لیے اللہ تعالیٰ کوگلہ کرنے کی بجائے ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کھنا چاہیے کہ ہم کہاں تک اس کے احکام کی تعمیل کررہے ہیں۔ گراس کے باوجوداس کی کر بی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنے ہم بندے کی دعا قبول فرما تا ہے۔انسان کاعلم ناقص ہے۔وہ نہیں جانتا کہ کیا چیز اس کے لیے بہتر ہے اور کیا چیز اس کے لیے فتنہ وزہر ہے۔ بہت لوگ ایسے ہیں جن کے لیے علم ، دولت اور حکومت نعمت ہے اور قرب فراوندی کا ذریعہ اور بہت ایسے بھی ہیں۔ جن کے لیے یہی نعمین خداسے دوری اور خداوندی کا ذریعہ اور بہت ایسے بھی ہیں۔ جن کے لیے یہی نعمین خداسے دوری اور اس کے غضب کا سب بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم ودانا ہے۔وہ دعا کرنے والے بندے کوم وم نہیں لونا تا بھی تو اس کو وہی عطا فر مادیتا ہے۔ جو دعا میں بندے نے مانگا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بندے نے جو مانگا ہے۔ اس کے عطا کردینے میں ہیں جے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بندے نے جو مانگا ہے۔ اس کے عطا کردینے میں

#### CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

خروبرکت ہے۔ بسا اوقات بندہ ایسی چیز ما گذا ہے جواس کے لیے بہتر نہیں ہوتی یا
اس کا عطا کرنا حکمتِ الہی کے خلاف ہوتا ہے۔ اس صورت میں بید عابندے کے لیے
ذخیرہ آخرت بنادی جاتی ہے اور دعا کے عوض آخرت کی بیش بہا نعمتوں سے نواز دیا
جاتا ہے اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے پر کوئی آفت ومصیبت نازل ہونے والی ہوتی
ہے تو اللہ تعالی اس کی دعا کے نتیج میں آنے والی مصیبت وبلا سے بندے کو محفوظ
فرمادیتا ہے۔ غرضیکہ دُعا کے قبول ہوئے کا مطلب بیہ کہ دعارائیگال نہیں جاتی اور
دُعا کرنے والا محروم نہیں رہتا ۔ اللہ تعالی اپ علم و حکمت کے مطابق نہ کورہ بالا
صورتوں میں ہے کی نہ کی طرح اس کو ضرور نوازتا ہے۔ چنانچ اس حقیقت کو حضور
سرورانہیا عجبیب کبریا محرمصطف علیہ نے بردی وضاحت سے حدیث مسند احمد بن
منبل میں بیان فرمایا ہے۔

حضرت ابوسعيد خدرى رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كدرسول كريم عليه السلام في قرمايا - جومومن بندة كوئى دعاكرتا ہے - جس ميں كوئى گناه كى بات نه مواور في موتو الله تعالى اس كوتين چيزوں ميں سے كوئى ايك ضرور عطافر ما تا ہے - الله ان يُعجّل لَهُ دَعُو لَهُ وَإِمَّا أَنُ يَّدِّ حِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنُ يَّصُوف عَنهُ مِن السُّوْءِ مِثْلَهَا قَالُو اإِذَا نُكُثِرُ قَالَ اللهُ اكْبَرُ.

ا جو بندے نے مانگاہے وہی عطافر مادیا جاتا ہے۔ ۲-اس دعا کوآخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنادیا جاتا۔ ۳- یا آنے والی کوئی مصیبت یا تکلف اس دعا کی وجہ سے روک دی جاتی ہے۔ وک جاتی ہے۔ وک جاتی ہے۔ سے ایک جاتی ہے۔ وک جاتی ہے۔

کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے عوض کچھ نہ کچھ ضرور عطا کیا جاتا ہے ) تو ہم بہت زیادہ دعا کریں گے۔حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔اللہ کے پاس اس سے

### EXECUTION DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE P

زیادہ ہے (منداحمہ)

لین خزاندالی غیرفانی ہے۔اس کی وسعت انسان کی سرحدِ عقل ہے باہر ہے۔اگر دنیا کے تمام بندے ہر وفت اور ہر لیحہ اللہ تعالی ہے مانگیں اور وہ ہرایک کوعطا فرمانے کا فیصلہ فرمادے تو اس کے خزانہ میں کی نہیں آسکتی ۔۔۔۔ نیز حدیث متدرک وحاکم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالی اس بندے کوجس کی ایسی بہت ہی دعائیں جو بظاہر و نیا میں تبول فہیں ہو تھیں کا قواب آخرت میں عطافر مائے گا۔

یَا لَیْتَهُ لَمُ یُعَجَّلُ لَه شَی مِنُ دُعاَئِه (کنز العمال ج ۲ مـ ۵۷) ترجمہ: نِووہ بندہ کمچگا۔اے کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی اور ہر دعا کا پھل مجھے یہیں ( آخرت میں )ملتا۔

نیز قبولیت دعا کے آ داب وشرا کط ہیں۔ جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ مثلاً دعا ہے قبل اللہ کی حمد وثناءاور حضور عصلہ کی ذاتِ اقدس پر درود پڑھنا اللہ تعالیٰ پر اعتماد و بھروسہاس کی ذاتِ اقدس کی طرف رجوع عاجزی وانکساری اور اللہ تعالیٰ کے فعنل وکرم کی اُمیداوراس رحمت ہے مایوس نہ ہونا۔

مستحق زكوة

جوشخص مالکِ نصاب نہیں ہے بعنی ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی کا مالک نہیں ہے اور نہ ہی اتنی رقم یا مال تجارت کا مالک ہے جونصاب ندکورہ کے مطابق ہوتو اس کو زکوۃ دے سکتے ہیں۔اگر چہوہ تندرست اور تو انا ہواور اپنے عمل سے۔۔۔۔کما کھاسکتا ہو(عالمگیری)

#### CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O

کیونکہ قرآنِ مجیدنے ذکوۃ کے سات مصارف بیان کیے ہیں اور یہ قیرنہیں لگائی ہے کہ مستحقِ ذکوۃ تندرست اور اپنے عمل سے کھا کما سکنے والا نہ ہو۔۔ بلکہ قرآن نے ابن سبیل مسافر کو بھی مستحقِ زکوۃ قرار دیا ہے اور مسافر مراد ہے۔جس کے پاس بحالت سنرمال نہ دہااگر چہاس کے گھر میں مال ہو۔

# يهودى اورعيسائي كاذبيجه

جوواقع بیں سیجے معنوں میں اہلِ کتاب ہیں بینی یہودی عیسائی ان کے ہاتھ کا زہیے بھی حلال ہے۔ بشرطیکہ وہ ہم اللہ اللہ اکبر کہکر ذرج کریں اور یہودی عیسائی عورت سے مسلمان کو نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھا نا بھی حلال ہے۔ بشرطیکہ وہ پاک ہواور کوئی نجس چیز کی اس میں آمیزش نہ ہو۔ موجودہ عیسائی ویہودی سئور کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ اور شراب بھی پیتے ہیں اور پاکی ، ناپاکی کا خیال نہیں رکھتے۔ ان کے ہاں پاک و ناپاک کا وہ معیار نہیں ہے جواسلام نے مقرر کیا ہے۔ اس لیے احتیاط بہتر ہے اور شحقیق کر لینی چا ہیے کہ آئی پکائی ہوئی چیز ہیں کی خیاست کی آمیزش تو نہیں ہے۔ اس طاہری سے پاک خیاست کی آمیزش تو نہیں ہے۔ اس طرح عیسائی کا ہاتھ اگر نجاست طاہری سے پاک وصاف ہواوروہ برتن کو ہاتھ لگا دے تو برتن ناپاک نہیں ہوگا (عالمگیری)

## دس توله کی زکوة

اگر کسی مسلمان کے پاس صرف دس تولہ سونا ہے تو اس پر صرف نو تولہ سونے کی ذکوۃ واجب ہے بینی نو تولہ سونے کا چالیہ سوال حصہ 5 3/5 بین سہی پچپن ۵۵ بھرا کی دکھ ساورتی یا یوں کہ دلیجے کہ تین سہی گیارہ بھی ہیں رتی سونا زکوۃ دینا ہوگا۔ ایک تولہ سونا کی ذکوۃ معاف ہے کیونکہ ایک تولہ 1 7/2 ساڑھے سات تولہ سونے کا

#### CHERT CHEST OF THE SECOND SPECIAL PROPERTY OF THE SECOND SPECI

پانچوں حصنہیں ہے مگر بیہ سنلہ صرف اس صورت میں جب کہ صرف دس تو لہ سونا ہی ہو اور اس کے علاوہ مال تجارت اور نقذر و پہیو غیرہ نہ ہو۔

فرض پڑھ لیے پھرامام کے ساتھ نماز پڑھے تو نیت کیا کرے

اگر اپنی فرض نمازا کیلے پڑھ لی ہے، فرض نماز کھڑی ہوگئی تواب نقل کی نیت سے نماز میں شامل ہوسکتا ہے اور یہ نماز نقلی قرار پائے گی۔ کیونکہ فرض اکیلا اواکر چکا ہے۔ نیز نماز فجر کے بعداور عصر کے بعدنقل پڑھنا مکروہ ہے تواگر فجر وعصر یا مغرب پڑھ لی ہے پھر نماز کھڑی ہوئی تو فجر وعصر یا مغرب کی نماز میں بہنیت نقل شامل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ فجر وعصر کے بعدنقل شروع نہیں ۔مغرب کی نمین رکعت ہیں اور نقل تین رکعت ہیں اور نقل تین رکعت ہیں اور نقل تین

## قرآن مجيد ميں وقف كى علامت

جہاں قرآن مجید میں وقف کی علامت ہے۔ اس کے معنیٰ یہ ہیں کہ گھر جاؤ

اور بیعلامت وہاں استعال کی جاتی ہے جہاں ہووہاں پڑھنے والے کے عبارت ملاکر

پڑھنے کا احمال ہوتو قف کی علامت جہاں ہووہاں گھہر نا بہتر ومناسب ہاور میم (م)

وقف لا زم کی علامت ہے یہاں گھہر نا ضرور کی ولازی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر

وقف لا زم پر نہ گھہرا جائے تو مطلب کچھ کا کچھ ہوجائے۔ اس کی مثال اُردو میں یہ ہے

وقف لا زم پر نہ گھہرا جائے تو مطلب کچھ کا کچھ ہوجائے۔ اس کی مثال اُردو میں یہ ہے

کہ کسی کو یہ کہنا ہوکہ اٹھو۔ مت بیٹھو۔ اس عبارت میں اٹھنے کا حکم ہے اور بیٹھنے کی نمی

ہیٹھو۔ تو وقف نہ کرنے سے اٹھنے کی نہی اور بیٹھنے کے امر کا احمال ہے اور یہ قائل کے

مطلب کے خلاف ہوجائےگا۔ اس لیے جہاں م کی علامت ہوتی ہے۔ وہاں وقف کھہر نا

#### CONTRACTOR OF FRANCE OF FR

ضروری ہے۔

### سجده مهوكا طريقه

ہملے یہ بچھ لیجئے کہ نماز کے سیجے ورست ہونے کے لیے چھ شرطیں طہارت ، ستر عورت، استقبال قبلہ، نیت، وقت، تکبیر تحریمہ۔ اسی طرح نماز کے سات فرض ہیں تکبیر تحریمہ، قیام، قرات قرآن، رکوع، بجدہ، قعدہ آخیرہ واور ساتواں فرض خروج بصنعہ لیجنی اپنے قصد واختیار سے نماز سے باہر ہونا تو اگر نماز کے شرائط اور فرائض بیس سے کوئی شرط یا فرض قصداً مچھوٹ گیا۔ یا بھول کر تو ایسی صورت بیس نماز نہ ہوگی اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ بجدہ سہوسے تلافی نہیں ہوگی ۔۔۔۔ای طرح نماز کے میں واجب ہیں۔ اگر واجب نماز سے کوئی واجب بھول سے رہ جا کے تو اس کی تلافی کے لیے بجدہ سہو واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بجدہ سہوکر لیا تو نماز درست ہوجائے گی اور اگر قصداً نہ کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی اور بجدہ ہوکا طریقہ درست ہوجائے گی اور اگر قصداً نہ کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی اور بجدہ ہوکا طریقہ سے کہ التجیات کے بعد ونی طرف سلام پھیر کر دو تجدے کرے پھر تشہد وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دے (عالمگیزی)

## نماز میں سورت ملانے کا طریقہ

تکبیرتح یمہ کہ کرجب نماز کے لیے کھڑا ہوتو پہلے سُبُ حَانَکَ اللّٰهُمَّ۔۔۔۔۔کلااِللهُ غیر کُ تک پڑھے۔ پھر تعوذ لیعنی اَعُوُ ذُہِا للّٰهِ مِنَ الشَّیُطٰنِ الرَّ جِیُم پڑھے پھر تسمیہ بیعنی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کھے۔ پھرالمجمد شریف پڑھے اور ختم پر آبین آہتہ کھے۔اس کے بعد قرآن کی کوئی صورت یا تین آبیتیں پڑھے یا ایک آبیت اتنی ہوکہ تین آیات کے برابر ہونماز میں الحمد کے بعد کوئی سورت یا تین آیات یا ایک EXECUTE OF THE PROPERTY OF THE

آیت جو تین آیات کے برابر ہو پڑھنے سے نماز سیجے ودرست ہو جائے گی کسی خاص سورت یا آیت کا پڑھنا ضروری ولازی نہیں ہے۔قر آن مجید میں ارشاد باری ہے۔ فَاقُرَ نُو اَ مَا تَیَسَّرَ مِنَ القُوْآن نماز میں قر آن سے جو تہمیں آسان ہو پڑھو۔ واضح ہوا کہ نماز میں مطلق قرآن کا پڑھنا فرض ہے اور الجمد شریف کا پڑھنا واجب ہے۔البتہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتوں اور آیتوں کو نماز ہنجگا نہ ونوافل میں پڑھا ہے۔انھیں پڑھنا فضل وستحب ہے۔

حافظہ کے لیے دعا

ہرنماز کے بعد آیۃ الکری سات مرتبہ پڑھ کراپنے سراور چہرہ پردم کر لیا کریں \_ نیز سوتے وقت بھی آیۃ الکری پڑھ کر دم کرلیا کریں ۔آ حادیث میں آیۃ الکری کے برکات وحسنات اور دینی ودنیوی فوائدو برکات کا ذکر موجود ہے۔

# ز کوة کی ادائیگی کاطریقه

اگر کسی مسلمان کی ملک میں پانچ ہزار روپے ابتداء سال میں ہیں اور سال ہمیں ہیں اور سال ہمیں ہیں اور سال ہمیں ہونے پر پچھ مال اسی جنس سے بڑھ گیا۔ مثلاً دس ہزار ہو گئے تو زکو ہ دس ہزار کی ویٹی لازم ہے۔ کیونکہ میں مسئلہ ہے۔ اگر شروع سال میں نصاب کامل ہے اور آخر میں بھی اور دوران سال رقم بڑھ گئی۔ جورقم بڑھی ہے اگر چداس پرسال نہیں گزرا۔ لیکن زکو ہمل رقم کی اواکر ناضروری ہے۔ (عالمگیری)

# ولى كى تعريف

ولی کی تعریف خود قرآن مجیدیں بیان فرمادی گئی ہے۔ارشادر بانی ہے

\_ألاَإِنَّ أُولِيَاءَ اللَّهِ لَاخَوُفُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ . ٱلَّذِيْنَ امَنُو وَكَانُو يَتَّ قُونَ سِ لوبيثك الله كروليول برنه پجه خوف ب نغم (ولي وه ہے)جوايمان لاے اور بر بیزگاری کرتے ہیں (بونس ٢٢) اورسور وانفال میں فرمایا ۔ إِنَّ أَوْلِيَا تُوهُ إلَّا الْمُتَّقُونَ الله كاولياء توريبير كارى بين توقر آن مجيديس ولى كى تعريف بتاكي گئی کہایک تو وہ ایمان دار بھی العقیدہ ہوتے ہیں۔ دوسرے پر ہیز گاری کواختیار کرتے ہیں تو ولی وہ ہے جوشر بعت اسلامیہ توملی طور براپنائے ۔عبادت ور پاضت اور ذکر الہٰی میں مشغول رہے ۔اللہ تعالی اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیل کرے ۔طریقت شریعت سے علیحدہ نہیں ہے جو اوگ احکام شریعہ برعمل نہیں کرتے یا شریعت اور طریقت کی خانہ سازتعریف کر کے عمل ہے کتراتے ہیں اورخلاف شرع زندگی بسر كرتے ہيں۔وہ اگرآ سان يرجمي اُژكر دكھاديں تو بھي اللہ كے ولى نہيں ہو سكتے ولايت کے مرتبہ پر فائز ہونے کی پہلی شرط ایمان ہے۔اور دوسری لا زمی شرط شریعت اسلامیہ كاحكام كى يابندى اورتفوي پر عامل مونا ہے۔ جو خص بيكہتا ہے كماولياء الله كے ليے شریعت کی پابندی ضروری نہیں ہے، سخت گراہ ہے۔

# مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے

صفورسيدعالم المسلطية فرمات بين و اتّق دَعُوهُ الْمَظُلُومَ فَاِنَّهُ لَيُسَ بَيُنَهُ وَبَيُنَ اللَّهُ حِجَابُ ( بخارى) ترجمه مظلوم كى بدوعات بحوكيونكماس كاورالله كورميان كوئى يرده نبين \_

بیحدیث مسلم شریف میں بھی ہے۔مظلوم کامسلمان ہونا شرطنہیں ہے۔خواہ مسلم ہویا کافراس کی دعا قبول ہوتی ہے۔مظلوم اگر چہ بدکار اور فاسق ہو،اس کی

#### EXECUTED MEDICAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

بدکاری کا وبال اس کی ذات پررہے گا مگر مظلوم کی دعا قبول ہی ہوگی نظلم نیمسلم پر جائز ہے۔ند کا فرپر نداپنی جان پر حتیٰ کہ حیوانات و جمادات اور بناتات پر بھی ظلم جائز نہیں البیة ظلم کی کیفیت ونوعیت مختلف ہوتی ہے۔

## روضها قدس كى زيارت

حفرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه بروایت بے که رسول الله الله فی فرمایا۔ مَنُ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِیُ بَعُدَ مَوْتِی کَانَ کَمَنُ ذَارَنِی فِی حَیَاتِیُ

(بہتی طبرانی)

ترجمہ: جس نے حج کیا پھرمیری قبرمبارک کی میرے وصال کے بعد زیارت کی تو وہ ( زیارت کی سعادت حاصل کرتے ہیں )انہی لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے میر ک حیات میں میری زیارت کی۔

۲\_حفزت عمرضی الله تعالی عندے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فر مایا۔

مَنُ زَارَ قَبُرِي وَجُبَتُ لَهُ شَفَاعَتِي (دار قطني، بهيقي)

ترجمہ: جس نے میری قبر مبارک کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگئی۔

س نیز حضور علی نے فرمایا۔جس نے میری متحدیں چالیس نمازی مسلسل پڑھیں ایک بھی نماز نوت ہوتی تو اس کے لیے دوزخ اور ہرعذاب اور نفاق سے نجات اور برات لکھ دی جائے گی۔

غسل کے بعد وضو

اگر مکمل عنسل کرلیا ہے تو وضو بھی ہو گیا۔اب نماز کے لیے جدید وضو کی

### BELLES BOOK OF FRANCISCO PORTER OF THE SECOND PORTE

ضرورت نہیں ہے۔البتہ شسل کامسنون طریقہ بیہے کے شسل سے قبل وضوکرے۔اور عنسل کے بعد تاز ہ وضوکر لینائوُر ٔ عَلٰی نُوُر ہے۔

## نمازاورجا ندار کی تصویر

## نمازنه پڑھنااور جمعه پڑھنا

بلاعذر شرقی نماز کاترک کرناسخت وشدید گناہ ہے۔ پانچ وفت کی نماز بھی فرض ہے اور جمعہ بھی۔اس لیے نماز میں کوتا ہی نہیں کرنی چاہیے۔ تارکِ نماز کا جمعہ بھی ودرست ہے۔ رہا قبولیت کا سوال تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ عالی سے یہی اُمیدر کھنی چاہئے

#### CHANGE CHILLIAN AND COMMENTS OF THE COMMENTS O

کہ وہ اپنے فضل وکرم سے ہماری نیکیوں کو قبول فر مائے گا۔اللّٰہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور شکوربھی اور اس کی ذات اقدس کے ساتھ اچھے طن رکھنے کی حضور علیہ السلام نے ہدایت فرمائی ہے۔

ليل مجنوں

کیلی مجنوں کی جوکہانی جس کیفیت ونوعیت کے ساتھ قصہ کہانیوں کی کتابوں میں کھی ہوئی ہے۔اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کہاں تک درست ہے؟ البتہ حضرت مجنوں کے وجود سے انکارمشکل ہے بلکہ سیدالطا کفہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کا بیقول علامہ زرقانی نے شرح مواہب میں ذکر کیا ہے کہ حضرت مجنوں بن عامراولیاءاللہ سے تھے۔عشق لیلے کو پردہ بنار کھاتھا۔ زرقانی کی عربی عبارت بول ہے۔ إِنَّ مَجْنُونَ بنُ عَامِـوكَـانَ مَنُ اَحَبَّاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَسَتَوَ شَانَهُ بِمَجْنُونَهُ بِلَيُلَى اورعلامه زرقانی نے بیہ بات ابن قیم کی کتاب روضة العاشق کے قال کی ہے۔ واللہ اعلم

# بدھ کے روز ناخن کتر اوا نا

بدھ کے روز ناخن کوانے کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ اس سے برص کا مرض پیدا ہوتا ہے اگر چہ محدثین نے اس حدیث کی صحت میں کلام کیا ہے۔ مگر علامہ شہابالدین خفاجی حنفی علیہ الرحمہ نے نسیم الریاض شرح شفاء قاضی عیاض میں کھاہے کہ ایک عالم نے بدھ کےروز ناخن کٹوائے کسی نے برہنائے حدیث منع کیا۔انھوں نے کہا حدیث سیح نہیں ۔فورا برص میں مبتلا ہو گئے ۔شب کوحضور اقدس علیہ کی زیارت سے مشرف ہوئے کے مفور نبوی علیہ اینے حال کی شکایت کی حضور علی نے فرمایا کہ کیاتم نے بہیں شاتھا کہ ہم نے اس مے منع فرمایا ہے۔ عرض کی

### CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

میرے نزدیک حدیث صحت کونہ پنجی فرمایا تہہیں اتنا کافی تھا۔ بیحدیث ہمارے نام پاک سے تہمارے کان تک پنجی ۔ بیفرما کر حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بدن پر ہاتھ لگایا۔ فوراً التجھے ہوگئے۔ اسی وقت تو بہ کی کہ اب بھی حدیث من کرایی مخالفت نہ کروں گا۔ اس بناء پر بدھ کے روز تجامت نہ بنوائی جائے تو اچھا ہے۔

## طوطامينا كبوتر وغيره بإلنا

گھر بلوجانورجسے مرغی ،خرگوش ،کبوتر ،گائے ،جھینس ،بکری ، دنبہ وغیرہ پالنا تو بلاشبہ جائز ہے۔اس طرح جنگلی جانور ،مور ، مینا ،طوطا ،بلبل ، ہرن ، بلی ،شیر ، نیولہ ایسے جانور پالنا بھی جائز ہے۔بشرطیکہ ان کے دانہ پانی کا خیال رکھا جائے۔اس طرح شکرا و باز پالنا بھی جائز ہے اوران سے شکار کرانا ،ان کا شکار کیے ہوئے جانور کو کھانا بھی جائز ہے۔قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

ماعلمتم من الجوارح البعة شكارغرض سيح كے ليے كرنا جاہيئے -كبوتر دل بہلانے كے ليے پالنا جائز ہیں -لیکن انہیں بھوكار كھنا ياان كے ذريعے كسى دوسرے كبوتر كو پكڑنا يا كبوتر و میں اتناانہاك كه فرائض میں خلل ہوممنوع ہے۔

# يائنچوں كاڭخنوں سےركھنا

اگر براہ تکبر وغرور ہوتو ہے شک ممنوع اور گناہ ہے اور حدیث میں وعید بھی اسی پرآئی ہے اور اگر بوجہ تکبر نہ ہوتو بلا شبہ جائز ہے۔ جیسا کہ آج کل سستی کا بلی یا فیشن یارسم ورواج کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ مخنول سے پائنچہ ینچے رکھ کر نماز پڑھی بلا کراہت جائز ودرست ہے۔ یہ سئلہ عوام نے اپنے جی سے بنالیا ہے کہ بوقت نماز پائنچ کخنہ سے اونچا کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ پائنچہ کا مخنہ سے اونچا ہونا صحت نماز کے لیے شرط نہیں اونچا کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ پائنچہ کا مخنہ سے اونچا ہونا صحت نماز کے لیے شرط نہیں

CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

ہے۔اعلی حضرت بریلوی اور شخ عبدالحق محدث دہلوی علیہاالرحمہ نے بھی بیرتصری کی ہے۔ اگر بوجہ تکبر نہ ہوتو جائز ہے ۔اس مسئلہ کو یوں سمجھ لیجئے کہ بختہ خوبصورت عالیشان کی منزلوں پرمشملل مکان اپنے رہنے کے لیے بنانا اگر تکبر وعجب اور غرور کی نیت سے ہوتو ممنوع و گناہ ہے اور تفاخر و تکبر کی نیت سے ہوتو (مباح) جائز ہے اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا جس کا مضمون میہ ہے کہ جب کوئی سات گز سے زیادہ دیوارا ٹھا تا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے منافق کہاں تک بلند کرے گا۔اس حدیث کا محمل میں ہے کہ جو تحض عجب، تکبر وغروراور تفاخر کے لیے عالیشان مکان بنا تا ہے۔اس کے لیے روعید ہے اور اگر تکبر و تفاخر کی نیت نہ ہوتو جائز ہے۔

تمام شارهین حدیث نے اس سلسلہ کی حدیثِ کا وہی مطلب لیا ہے جوہم نے او پر مخضر ایان کیا ہے اوراعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فناوی رضوبہ جلد دہم 99 پریتر خریفر مایا ہے کہ پانچوں کا تعبین سے نیچا ہونا جسے عربی میں اسبال کہتے ہیں اگر براوعجب و تکبر ہے تو قطعاً ممنوع وحرام ہے اوراس پر وعیدِ شدید وار داورا کر بوجہ تکبر نہیں تو بچکم ظاہر حدیث مردول کو بھی جائز ہے۔

حضرت ابو بکررضی الله عند نے عرض کیا یارسول الله علیہ میری آزارایک الله علیہ میری آزارایک جانب سے لئک جاتی ہے۔ فرمایا تو ان میں سے نہیں ہے جوابیا براہ تکبر کرتا ہے۔ بالجملہ اسبال اگر براہ عجب و تکبر ہے تو حرام ہے ورنہ مکروہ اور خلاف اولی نہ حرام و سختی وعید مگر علماء درصورت عدم تکبر حکم کراہت تنزیبی دیتے ہیں (فقاوی رضویہ) اور فقد کا اور فقد کا اور فقد کا دنی طالب علم بھی جانتا ہے کہ مکروہ تنزیبی فعل جائز ہوتا ہے۔ اس کوحرام و مکروہ تحریبی قبل جائز ہوتا ہے۔ اس کوحرام و مکروہ تحریبی قبر اردینا انتہای جہالت ہے۔

#### CAN BO SALES CONTRACTOR OF THE SALES OF THE

# مردکوریشی رو مال اِستعال کرنا جائز ہے

ریتم کابناہوارو مال مستورات کے لیے تو بلاشبہ جائز ہے جیسے ریشی کپڑے وغیرہ کا پہننائیں جائز ہے۔ رہی ہے بات کہ مرد کے لیے ریشم کا رومال استعمال کرنا،
ہاتھ میں لینا، جب میں رکھنا، اس ہے مُنہ پو ٹچھنا تو یہ بھی جائز ہے بلکہ سید نااما ماعظم علیہ الرحمہ کی تحقیق ہے علیہ الرحمہ کی تحقیق ہے علیہ الرحمہ کی تحقیق ہے کہ صرف پہنناریثم کا مرد کے لیے ممنوع ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو استعمال کے طریقے ہیں وہ جائز ہیں۔ البتہ ریشی کو کند ھے پر ڈالنے کے جائز ونا جائز قرار دینے میں تر دو ہوسکتا ہے۔ یعنی اگر رومال کو کند ھے پر ڈالنا پہننا قرار پائے تو ممنوع ہے اور میں تر دو ہوسکتا ہے۔ یعنی اگر رومال کو کند ھے پر ڈالنا پہننا قرار پائے تو ممنوع ہے اور ہومال کند ھے پر ڈالنا پہننا قرار پائے تو ممنوع ہے اور ہومال کو کند ہے جو کہ تو جائز ہونا جا ہری یہی ہے۔ وہ مال کند ھے پر ڈالنا پہننا (لباس) نہیں اس لیے جائز ہونا جا ہیئے۔

## عالیشان اور بلندعمارتوں اور کوٹھیوں کا بنانا جائز ہے

ایک رسالہ میں بلند عمارتوں اور کوٹھیوں کے متعلق متعددا حادیثِ اور اقوالِ صلحا ذکر کی گئی ہیں۔ پھر ان احادیثِ اور اقوال سے بیتاثر دیا گیا ہے کہ بلند بالا کوٹھیوں کے بانے دالے عاقبت نا اندیش ، موت وقبر سے بے خبر ، فضول خرچی ، عیاشی کی جوابدی آخرت کی باز پری سے بے خوف ہیں ۔ آسان تک بلند عمارت بنانے والو! کیادنیا ہے جاتی دفعہ مر پراٹھا کر لے جاؤگے ۔ کیا جوابِ بُرم دو گِتم خدا کے سامنے وغیرہ و فیم دو گیم خدا

مضمون ٹی احادیثِ مُبارکہ اور اقوالِ صحابہ وصلحا کا ذکر ہے۔ ان کامحل صرف اور صرف وہمورت ہے جب کہ رہنے کے لیے عالیشان مکان ، کوٹھیاں ، باغ

#### CHECK COUNTY OF THE CONTRACT O

ہا پنچے ، پختہ اور سر بفلک عمارتیں ،عجب تکبر وغرور پاکسی غریب مسلمان کے کیجے اور معمولی مکان کے مقابلۃ میں اپنے ترفع اور اس کوؤلیل ورُسوا کرنے یا سجھنے یا کسی غرض لدموم کی نبیت سے بنایا جائے۔ تمام شارحین وائمہ دین نے اس مضمون کی احاد پرث واقوال کا بہی مطلب بیان کیا ہے۔ جے مضمون نگارنے واضح طور پر بیان نہیں کیا۔ رہا صحب نیت کے ساتھ اپنی رہائش اور سہولت کے لیے عمدہ سے عمدہ مکان بنانا ،اس کی زیب وزینت کرنا اور آ زام کے سامان مہیا کرنا اور نعمت کے اظہار کے لیے نمائش وآ رائش کرنا جائز ومباح ہے۔فضول خرچی ،جرم یا عیاشی ہر گز ہر گز نہیں ہے۔اس فتم کے مسألل کے بیان واظہار میں بیضروری ہے کہ واضح طور پرتصویر کے دونوں رُخ عوام کے سامنے پیش کیے جا کیں گے۔جائز ونا جائز دونوں شرح وبسط کے ساتھ بیان کیے جانے از روائے شرح لازم ومزم ہیں۔اس کی وضح مثال ہیہے کہ عمدہ فیمتی کیڑے پہننا جائز ومباح ہے۔ مگر تکبر وغرور کی نیت سے عمدہ لباس پہننا حرام وگنا ہ ہے۔اب کوئی مخض اس مسئلہ کو بیان کرتے وقت صرف تصویر کا ایک ہی زُخ پیش کردے اور دوسرے رُخ کونہ دکھائے تو ایبا کرنا ازروئے کے شریعت حرام ناجائز اور گناہ کبیرہ

جنانچ اعلی حضرت فاصل بر بلوی علیه الرحمه فناوی رضویه وغیره میس فرمات بیس ۔ ا۔ ممارات فیر میں جب کے دیت فیر بروجہ فیر ہوجمود ہے اور اپنے سکونت وغیر ہا کے مکانات میں اگر بحاجت ہوتو مباح اور بہ نیت نفاخر بالد نیا تو حرام تنطاول فی البنیان علامتِ قیامت ہے ۔ یہ محل ہے اس حدیثِ کا کہ جب کوئی شخص سات گز سے زیادہ اٹھا تا ہے تو فرشتہ کہتا ہے ۔ اے منافق کہاں تک بلند کرے گا۔ ۲ ۔ ہاں تکبر یازنانہ بن کا سنگاریا کوئی اور غرضِ مَدْموم نیت میں ہوتو آیک انگوشی کیا اس نیت

#### EXECUTED TO THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF

ے ایجھے کیڑے پہننے بھی جائز نہیں۔اس کی بات جُداہے۔ بیقید ہرجگہ کھوظِ خاطر دئنی چاہیئے کہ سارامدار نیت پرہے۔ (فقاویر ضویہ ہے دہم)

نيت

صحت نماز کے لیے چھ شرطیں ہیں کہ ان کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں طہارت ،سترعورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تبہیر تحریمہ، نیت ول کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے نیت کے الفاظ کو کہہ لینا مستحب ہے۔ نیت کا اونی درجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی پوچھے کہ کوئی نماز پڑھ رہے ہوتو بلاتکلف و تائل بتادے کہ فجر کی یا ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ احوط بیہ ہے کہ تبہیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے وقت نیت حاضر ہو یعنی بینیت ہوکہ فجر کی یا ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔

## نمازعشاء كى كل ركعتيں

عشاء کی کل سترہ رکعتیں ہیں۔ چار فرض عشاء کے اس کے بعد دو رکعت سنت موکدہ ،اس کے بعد تین رکعت وتر۔ بینو رکعتیں ہوئیں جن کا پڑھنا ضروری ہے عشاء کے فرض سے پہلے چار رکعت سنت اور بعد میں چار رکعت نوافل بیغیر موکدہ ہیں اگر پڑھ لے تو باعث اجروثواب ہے نہ پڑھے تو حرج نہیں۔

## نمازتراوی بیس رکعت ہیں

ہرغیرمعذور مسلمان مردوعورت کے لیے تراوت کے سنت ہے۔ مستورات گر میں پڑھیں اور مردوں کے لیے مسجد میں جماعت سے پڑھناسنت کفایہ ہے جمہور علماء اورائمہار بعدامام شافعی، مالک، احمد بن عنبل اورامام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہم کا فد جب

### CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O

یہ ہے کہ تر اوج کی ہیں رکعت ہیں اور یہ ہی احادیث سے ثابت ہے بہتی نے بسند سی خیج حضرت سائب بن بزیدرضی اللہ تعالی عنہمانے روایت کی کہ لوگ حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنھم کے زمانے میں ہیں رکعت تر اوت کے بڑھا کرتے تھے۔

بالغ اینے نفس کا مختار ہے

اگرچہ بالغ وعورت کوشر بیت کی طرف سے اجازت واختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی پیند کی شادی کرلیں ۔ تاہم ماں باپ کی رضا مندی سے شادی کرنے میں برکت بھی ہے اور ثواب بھی۔

# امام كوحدث موتو خليفه بناسكتاب

اگرامام کا وضو جاتا رہے تو امام ناک بند کرکے پیٹے جھکا کر پیچھے پلٹے اور
اشارہ سے کسی مقتدی کو خلیفہ بنادے ۔خلیفہ بنانے میں بات نہ کرے ۔ناک بند
کرنے کی ہدایت اس لیے ہے کہ لوگ بید گمان کریں کہ امام کی نکیر پھوٹ پڑی ہے
لیکن خلیفہ بنانے کے لیے تیرہ شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے ۔اگر ایک شرط بھی
معدوم ہوتو استخلاف شیجے نہیں ہے ۔اس لیے بہتر یہ ہے کہ سرے سے دوبارہ نماز پڑھ کی
جائے تا کہ کی قتم کا الجھاؤنہ دہے۔

\*\*\*

### CONTRACTOR CONTRACTOR

### حضرت خضر ولقمان

خفرخ کے زبراور ضاد کے ساتھ آپ کا لقب ہے نام میں اختلاف ہے ملیا یا، آیگیا خصروں۔آپ بنی اسرائیل سے ہیں۔آپ کی کنیت ابوالعباس ہے۔اس میں اختلاف ہے کہ آپ نبی ہیں اور صاحب وہی ہیں قر آن مجید میں آپ کے متعلق فر مایا گیا ہے۔رحمت سے نبوت مراد ہے ۔اکثر علماء واہل عرفان اس پرمتفق ہیں کہ آپ زندہ ہیں اور بیمکن ہے ۔اللہ تعالےٰ اپنے کسی بندے کو اتنی طویل عمر عطا فر مادے۔ امام بخاری، ابن مبارک، ابن الجوزی وغیره علاء کی ایک جماعت حیات خصر کی قائل

شارح بخاری علام مینی نے ج لے ۱۳۸۷ پر لکھاہے۔

اس طرح حضرت لقمان على نبينا عليه السلام كى نبوت ميں بھى اختلاف ہے ا كثر علماء كى دائے بيہ \_ آپ حكيم تھے - نبی نہ تھے \_ بعض كا قول ہے كہ آپ حضرت ا یوب علیدالسلام کے بھانجے تھے۔مقاتل کا قول ہے کہ آپ حضرت ابوب علیدالسلام ک خالہ کے فرزند تھے۔واقدی نے کہا کہ آپ بن اسرائیل میں قاضی تھے۔ ہزارسال زنده رہےاورحضرت داؤ دعلیہالسلام کا زمانہ پایا قطعی الدلالت،قطعی الثبوت، دلیلِ شرعی نہ ہونے کی وجہ سے ان دونو ل حضرات کے نبی ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہاور بیمسلمضرور یات وین سے نہیں ہے۔اس لیےاس مسلم میں زیادہ غور وفکر نہیں

نا پاک گھی پاک کرنے کا طریقہ گھی میں اگرا تنامُنہ ڈال جائے تو اگر بَمَا ہوا گھی ہے جیسے سردیوں میں مُم

SERVED THE STATE OF THE SERVED SERVED

جاتا ہے تو اتنا تھی جہاں کتے کے مُنہ ڈالنے کے نشان ہیں۔علیحدہ کردیں۔ باقی کو استعال کریں۔اگر تھی پتلا ہے۔جس برتن میں وہ تھی ہے اس برتن میں پاک تھی اتنا ڈالیس کہ تھی برتن ہے اُبل جائے۔اسطرح کرنے سے جو تھی اُبل کر ہا ہرآ گیا ہے وہ تو نایاک ہے اور باقی جو برتن میں رہ گیا ہے پاک ہوجائے گا۔

حرام جانور کی کھال کا حکم

حرام جانوری کھال دباغت یعنی رنگنے سے پہلے بیچناممنوع ہاوررنگنے کے بعد بیچناممنوع ہاوررنگنے کے بعد بیچناجائز ہے۔ حضور سرورعالم و رجسم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

گل اِهابِ دُبِغَ فَفَد طَهْرَ ہرکھال رنگنے کے بعد پاک ہوجاتی ہے۔ گرخزری ک کھال دباغت کے بعد ہیں فرمایانا فَالله ، رجس یعنی خوال دباغت کے بعد ہیں فرمایانا فَالله ، رجس یعنی خزرے تمام اجزاء گوشت ، کھال ، ہٹری اور بال وغیرہ سب نا پاک نجس العین ہیں اس کی خرید وفروخت اوراس کے کسی نجز کا استعمال حرام و ناجائز ہے۔ اس طرح جانورخواہ طال ہی ہواگر وہ طبعی موت مرجائے یا قصد آبسم اللہ ، اللہ اللہ اللہ کہ کراسے ذکئ نہ کیا جا گئے یا پھر سے مار دیا جائے یا اس کا گلہ گھونٹ دیا جائے یا کوئی جانوراس کی جان لے لیے تی پہلے بیچنا بھی جائز ہے۔ اس کی کھال کو بھی دباغت سے پہلے بیچنا بھی جائز ہے۔ اس طرح کسی بھی جانورکا نہتا ہوا خون جے قرآن نے دم مِسفُوح کہا ہے نجس ہاورخون کی خرید وفروخت میں خوام ہے۔ اس طرح مردار جانور کی چربی بھی نا پاک کی خرید وفروخت میں خوام ہے۔ اس طرح مردار جانور کی چربی بھی نا پاک کے اوراس کی خرید وفروخت میں خوام ہے۔ اس طرح مردار جانور کی چربی بھی نا پاک ہواراس کی خرید وفروخت میں عاجاز وحرام ہے۔ اس طرح مردار جانور کی چربی بھی نا پاک ہواراس کی خرید وفروخت میں عاج اس کے جادراس کی خرید وفروخت میں عاج اس کے۔

هُقّه سكريث بينا

ھے۔سگریٹ بینایا پان میں تمبا کو کھا نا جائز ہے۔بشر طیکہ حواس معطل نہ ہوں

CONTROL CONTRO

ظه سگریٹ پینے سے مُنہ میں بدیو پیدا ہوجاتی ہے۔ لبذا تلاوت قرآن ، ذکر الهی ، درود ووظائف اور نماز پڑھتے پڑھانے وفت مُنہ کوخوب اچھی طرح صاف کرلینا ضروری ہے۔ تاکہ منہ میں بدیونہ رہے ویسے تمبا کونوشی صحت کے لیے سخت مُضر ہے اس عادت کوڑک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

## إسلام ميس وكالت كانضور

وکیل ایک ہوں یا دو۔ مسلہ بیہ ہے کہ جھوٹی بات کو بچی یا بچی کو جھوٹی ثابت کرنے کی کو جھوٹی ثابت کرنے کی کوشش کرنا حرام وگناہ ہے۔ ہرمسلمان کومظلوم کی مدد کرنی چاہیے اور حق کا ساتھ دینا چاہیے۔

# غروبِآ فتاب کے وقت یانی پینا:۔

غروب آفاب کے دفت کھانا پینا جائز ہے۔ عوام میں بیفاط مشہور ہوگیا ہے ہوت خروب کھانا پینا جائز ہے۔ عوام میں بیفاط مشہور ہوگیا ہے ہوت خروب کھانا پینائبیں چا ہیں ۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس طرح گھڑے پر ہاتھ رکھ کر پانی پیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ مستحب بیہ ہے کہ پانی ہم اللہ پڑھ کر داہنے ہاتھ سے تین سانس میں پیا جائے۔ پانی کو پھوس کر بیٹے ۔ خوش غث بڑے بڑے گھونٹ نہ بے ۔ جب پانی پی چکے تو الحمد للہ کہیئے ۔ وضو کا بچا ہوا پانی اور آب زم زم کھڑے ہوکر پیا جا ہے۔ اق دوسرے پانی کو بیٹھ کر بینا چا ہیں۔ اور آب زم زم کھڑے ہوکر پیا جا ہے۔

## بحالتِ روزہ مُر مدلگا ناجا تزہے

روزہ کی حالت میں سُر مدلگانے، سریابدن پرتیل ملنے، مسواک کرنے، خوشبو، عطریا پھول سونگنے سے نہ روزہ فاسد ہوتا ہے اور نہ ہی روزہ میں کراہت پیدا ہو

### ESTABLEMENT OF THE PROPERTY OF

تی ہے۔ کان میں یاناک میں دوایا تیل ڈالنے سے روزہ فاسد ہوجا تا ہے۔ ای طرح اگر بتی سُلگ رہی تھی اور چیز جُل رہی تھی اور اس کے دھوئیں کوقصداً ناک میں تھینچا تو روزہ ٹوٹ جائے گااوراس کی قضا کرنی لازمی ہوگی۔

سحری اور بحالتِ جنابت روزه کی نبیت کرنا: \_

سحری کے وقت اُٹھا اور عُسل فرض تھا تو بہتریبی ہے کہ پہلے عُسل کرلے پھر سحری کھائے اور اگر وقت تنگ ہے کہ صرف سحری کھا سکتا ہے اور عُسل کرے گا تو سحری کا وقت ختم ہوجائے گا تو اس صورت ہیں سحری کھالی۔ روز ہ درست قرار پائے گا۔ یعنی بحالتِ جنابت روز ہ کی نیت کرلی تو روز ہ درست ہے۔ سحری کھا کرسویا یا دن میں سویا اور عُسل فرض ہوگیا تو روز ہ میں کچھ فسا ذہیں آئیگا لیکن عُسلِ فرض جلد کر لینا چاہیے۔

# مبلغ كوخود بهي عمل كرلينا جابئ

ا دکام شرعیہ کی تبلیغ کرنے والے کو چاہئیے کہ وہ خود بھی عمل کرے۔اگر وہ خود شریعت کے احکام کی پابند کی نہیں کرتا تو گنہگارہے۔لیکن ایسا شخص جومسئلہ شرعی بتار ہا ہے۔اگر وہ سیچے و درست ہے تو اس پڑمل کرنا چاہئیے۔ کیونکہ اس کی بدعملی ہمیں عمل سے نہیں روکتی۔

## قضاء نماز کے مسائل

بلا عذر شرعی نماز قضا کردینا سخت گناہ ہے۔لازم ہے کہ اس کی قضا کرے اور سچے دل سے توب کرے قضاء کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ عمر میں جب بھی پڑھے گا۔ بری الذمہ ہوجائے گا۔ نماز عصر کے بعد نفل نماز پڑھناممنوع ہے مگر عصر کی نماز کے بعد بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔صرف طلوع وغروب آفتاب اور زوال کے وقت

#### WILL THE WORLD STREET S

کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔خدانخواستہ اگر نماز قضاء ہوجائے تو جلدادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے ۔فجر کی نماز قضا ہوگئی اور وقت کی گنجائش ہے تو پہلے فجر پڑھے پھر وقتی نماز یعنی ظہر پڑھے اورا گروقت میں گنجائش نہیں ہے تو فجر کی نماز کے بعد بھی قضا کرسکتا ہے۔

### روزه كااحرام

رمضان المبارک کا احترام ہرمسلمان پر لازم و واجب ہے جو شخص بلاعذر شرعی روزہ نہیں رکھتا اسے روزہ دار سے کھانے پینے کی اشیاء منگوانا یا ایسے شخص کے لیے کھانے پینے کی اشیاء منگوانا یا ایسے شخص کے لیے کھانے پینے کی اشیاء مہیا کرنا ممنوع اور گناہ ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہے مثلاً ملازم ہے اگر نہ لائے گاتو ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑیں گے توالی صورت میں لانے والا گنہ گارنہ ہوگا۔ تا ہم روزہ خور کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاکردیے سے روزہ میں کوئی فساد بیدانہ ہوگا۔

# شادی ہے پہلے اڑکی کود کھنا

اگراچانک بلاقصدوارادہ کمی لڑی پرنظر پڑگئی اورا سے ساتھ شادی کرنے کا خیال پیدا ہوگیا تو یہ گناہ ہیں ہے۔ حسب دستور نکاح کا پیغام دے کرشادی کی جاسکتی ہے۔ اس طرح جس لڑک سے نکاح کرنے کا ارادہ ہوا ہے دور سے صرف ایک نظر دکھے لینا بھی جائز ہے۔ احمد ونسائی کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے ایک انصاری عورت کو نکاح کا پیغام دیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

أُنْظُرُ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي آغَيْنِ الْآ نُصَارِ شَيْاءً

ترجمه: تم اس عورت کوایک نظر دیکی لوانصاری عورتوں کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی

نیزابن ماجہ کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ کی شخص کے ول میں کسی عورت کے ساتھ تکاح کا خیال ڈال دے تو اس کو جا کڑے کہ فلا بَاسَ اَنْ یَدنظُورُ اِلَیْھَا عورت کوایک نظر دیکھ لے۔ واضھ ہو کہ ایک نظر ڈالنے کا مطلب بیہ کہ چہرہ اور ہاتھ پاؤں کو دیکھ لے۔ بیہ مطلب ہر گزنییں ہے کہ نکاح سے مطلب بیہ کہ چہرہ اور ہاتھ پاؤں کو دیکھ لے۔ بیہ مطلب ہر گزنییں ہے کہ نکاح سے قبل ہی میل جول ملاقات ، سیر وتفریح یا تنہائی میں ملاقاتیں کی جا میں۔ ایسا کرنا سخت گناہ وحرام ہے۔ ہمارے معاشرہ میں لڑکے کا لڑکی کو ایک نظر دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا جا تا۔ اس لیے بہتر بیہ ہے کہ اپنی عزیز عورتوں کے ذریعے لڑکی کے متعلق معلومات حاصل کرلی جا کیں۔

### كافره سے نكاح

مسلمان کا نکاح مجوسیہ، ستارہ پرست ما قاب پرست کا فرہ یا مشرکہ عورت سے نہیں ہوسکتا۔ اگر نکاح کرلیا تو باطل محض ہے۔ ہاں اگر مشرکہ صدق دل سے اسلام قبول کر لے تو پھراس سے نکاح کرنا جا کز ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔ وَ لَا تَسنُدِ حَدُو ُ اللّٰهُ شُدِ کاَتِ حَتْی یُو ہِنُ البتہ صحیح معنوں میں جوعورت کتا ہید یعنی نصرانی یا یہودی ہا اُسمُ شُد و کاَتِ حَتْی یُو ہِنُ البتہ صحیح معنوں میں جوعورت کتا ہید یعنی نصرانی یا یہودی ہے۔ اس سے نکاح جا کڑ ہے۔ گربہتر وافضل اور مناسب ہرگر نہیں ہے۔ خصوصاً آج کے دور میں نصرانی اور یہودی کے متعلق میسچے طور پر معلوم ہونا مشکل ہے کہ واقعی وہ صحیح معنوں میں یہودی یا عیسائی ہے؟ آجکل کہلانے والے عموماً وہریہ اور کیونسٹ لا وین ہیں ۔خصوصاً اس دور میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہودی یا نصرانی عورت سے نکاح کرنے میں بہت سے مفاسد اور قبائے ہیں ۔مصری مسلمانوں کی یہودی ہولیں نامے کیا وی یہودی ہولیاں کی یہودی ہولیاں

#### EN TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

ہی نے مقری حکومت کے راز اسرائیلی حکومت تک پہچائے تھے۔ نیز عیسائی یا یہودی
عورت چونکہ اپنے ندہب پر قائم رہے گی۔اس لیے بچوں پراس کے سیرت وکر دار کا بُرا
اثر پڑے گا۔لہذا ایک مسلمان کو نیک پارسا مسلمان عورت ہی ہے تکاح کرنا چاہیئے
اس سلسلہ جمیں بیام قابل ذکر ہے۔گو کہ مسلمان مرد کا نصرانی یا یہودی عورت سے
نکاح درست ہے مگر مسلمان عورت کا کا فر ،مشرک ، یہودی ،نصرانی ، ہندو ، سکھاور مرتد
سے نکاح باطل محض حرام نا جائز اور گناہ کہیرہ ہے۔معاذ اللّٰدا کر کی مسلمان عورت نے
بالفرض کسی کا فر ،مشرک یا مرتد ہے نکاح کر لیا تو یہ نکاح نہیں زناء خالص ہے اور اولا د
حرامی۔

## جمعہ فرض عین ہے

جمعہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے بھی زیادہ موکد ہے۔قر آن مجید میں ارشاد ہے۔

يَاآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوُاِذَا نُوُدِىَ لِلصَّلُوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَواِلِيٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَيْعَ

تر جمه: اے ایمان والو، جب نماز جمعه کی اذ ان دی جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑ واور خرید فروخت جھوڑ دو۔

جمعہ کی فرضیت میں شک نہیں کرنا چاہیئے۔ جمعہ کی فرضیت کا منکر کا فر ہے دو رکعت فرض نماز جمعہ کی نیت کرنی چاہیئے ۔احادیث میں جمعہ کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں ۔حضور سرور عالم الصلاق نے فر مایا۔ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ اللہ کے نزدیک عیدالاضح اور عیدالفطر سے اعظم واکرم ہے۔ جمعہ میں ایک ایسی ساعت ہے

### ENCIONARIO DE CONTRACTO DE CONTRACTORIO DE CONTRACTO DE C

کہ اگراللہ کا بندہ اسے پالے اور بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عطافر ما دیتا ہے (ابن ملجه) جس مسلمان کا انتقال جعه کے دن ہواللہ تعالی اے شہید کا جرعطا فر مائے گااورعذاب قبرے بچالےگا۔ بلاوجہ شرعی جمعہ کے ترک پراحادیث میں بخت وشدید وعیدیں آئی ہیں ۔ان کا خلاصہ بیہ ہے جعہ چھوڑنے والوں کے دلول پر اللہ تعالیٰ مہر کردے گا ۔ پھر وہ غافلین میں ہو جائیں گے (مسلم) جو شخص تین جمعے بلا عذر چھوڑے وہ منافق ہے۔احتیاط الظہر کا مسئلہ تفصیل طلب ہے۔عام اوگ جواس مسئلہ كى حقيقت كونهيں سجھتے \_انهيں چاہيئے كدوہ جمعه كوفرض سجھ كر پڑھيں اوراحتياط الظهر نه پڑھیں اور جعدکی فرضیت میں ذرابھی شک نہ کریں۔

## حرام اورحلال جانو رضابطه

حرام جانوروں کے متعلق حضور سرورانبیاء حبیب خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے پیضابطہ بیان فرمایا ہے۔ جو درندے کچلیوں ،نو کیلے دانتوں سے شکار کرتے ہیں ، جیسے بلی، کتا ، بھیٹریا ، ریچھ، شیر ، چیتا ،لومڑی ،گیدڑ ،لنگور وغیرہ وہ حرام ہے اس طرح وہ پرندے جو پنجے سے شکار کرتے ہیں۔جیسے باز،شاہین،شکرہ،چیل،کوا،گدھ وغیرہ بیہ بھی حرام ہیں۔

حضرت ابن عباس رضى الله تعالے عنبما فرماتے ہیں:

نَهْى رَسُولَ اللُّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابَ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلَّ ذِي مَنِ عِلْبٍ مِنَ الطَّيْرِ (مسلم شريف) كه نبي عليدالسلام في مركيلي واللَّه درندوں اور پنج سے شکار کرنے والے پرندوں کو کھانے سے منع فر مایا۔

اورجو جانور زمین کے اندر رہتے ہیں ۔ جیسے چوہا،سانپ، بچھوچیچھوندر، گوہ وغیرہ

CARLOS ASSOCIATION CONTRACTOR CON

سبحرام ہیں۔خرگوش حلال ہے اور ٹدی اور چھلی بغیر ذرئے کے حلال ہے اور وہ جانور جن میں بہتا ہوا خون ہے۔ گھاس وغیرہ کھاتے ہیں۔ دانتوں سے زخم یا شکار نہیں کرتے وہ سب حلال ہیں۔ جیسے گائے بھینس ، بکری ، ہران ، نیل گائے ، بارہ سنگا، دنبہ ، بھیٹر وغیرہ اسی طرح وہ پرندے جو پنجوں سے شکار نہیں کرتے جیسے کبوتر ، مُرغی ، بطخ ، چڑیا ، بیٹر، تیتر ، مُرغالی ، بلبل ، مور، طوطا ، فاختہ ، چکور وغیرہ حلال ہیں۔

نماز کی اہمیت

نمازعبادت کا گوہرشاداب ہے۔ہرعاقل بالغ مسلمان مردوعورت پر دن میں پانچ وفت کی پڑھنافرض ہےاور بلاعذرشر عی اس کا ترک کرناسخت وشدید گناہ ہے ۔انسان کی پیدائش کا مقصد بھی عبادت ہے۔قر آنِ مجید میں فرمایا:۔

وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنُسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون، ہم نے جنوں اور انسانوں کوعبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔

نیزنماز وقت کے ساتھ فرض ہے۔ قرآنِ مجید میں فر مایا:۔

إِنَّ الصَّلْوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُو مِنِينَ كِتَابًامُّو قُوْتَا

بے شک نمازمسلمانوں پرفرض ہے، وقت کے ساتھ للبذاوقت سے پہلے نماز پر محق سے جے نہاز پر محق سے جے نہاز کا وقت ہوجائے تو تاخیر بھی جائز نہیں۔وقت گذر گیا تو پھر قضا لازم وواجب ہے۔الی ملازمت ، کاروبار اور پڑھائی جو نماز کو وقت میں ادائیگی سے روکے ناجائز وممنوع اور گناہ ہے۔

وسوسيه منافى ايمان نهيس

انسان کے دل میں اچھے اور برے خیالات آیا کرتے ہیں مجھی منکرانہ اور

## 103 × 103 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 ×

ملحدانه سولات واعتراضات بھی پیدا ہوتے تو بیر کرے خیالات اور وساول جب تک صرف خیالات رہیں اللہ تعالیٰ ان پرمواخذہ نہیں فرما تا اور جب بیر کرے خیالات قول وکمل بن جائیں تو پھران پرمواخذہ اور محاسبہ ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث میں حضور سرورِ عالم نور مجسم صلح اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:۔ معتور سرورِ عالم نور مجسم صلح اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:۔

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَاوَسُوَسَتْ بِهِ صَدُرُها مَالَمُ تَعُمَلُ بِهِ أَوْتَتَكَلَّمَ اللَّه تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَاوَسُوسَتْ بِهِ صَدُرُها مَالَمُ تَعُمَلُ بِهِ أَوْتَتَكَلَّمَ اللَّهُ تَجَاوَري وُسلم)

اَنُ تَعُبُدُ اللَّهُ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنُ لَهُ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (مسلم) ترجمہ: الله تعالیٰ کی عباوت تم اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہوا گرتہ ہیں ہیر مقام حاصل نہ ہوتو اس تصور سے عباوت کرو کہ وہ تہہیں دیکھ رہاہے

### CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

## والديراولا دكاحقوق

حضور سرور عالم علی نے فرمایا ہے کہ اولاد کا والد پر حق بیہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھا اوب سکھائے (بہتی ) قیامت کے دن تمہارے ناموں اور تمہارے بابوں کے نام سے بلایا جائے گا۔ لہذا اجھے نام رکھا کرو (ابوداؤد) اللہ تعالی کوسب سے بیارا نام عبداللہ اور عبدالرحمان ہے (مسلم ) اجھے نام کا مطلب بیہ کہ ازروئے لعنت اس کے معنی اجھے ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلو قالسلیم برے نام تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ ایک عورت کا نام عاصیہ تھا۔ حضور علی نے اس کا نام بدل کر جمیلہ دکھ دیا۔ اس طرح ایک شخص کا نام حزن تھا۔ حضور علی ہے نے اس کا نام بہل رکھ دیا۔ اس طرح ایک شخص کا نام حزن تھا۔ حضور علی ہے نے اس کا نام بہل رکھ دیا۔ اس طرح ایک شخص کا نام حزن تھا۔ حضور علی ہے نے اس کا نام بہل رکھ دیا۔ (مشکلو قشریف)

قرآن کے معنی ومفہوم کو سمجھے بغیر تلاوت بھی باعث اجروثواب ہے حضورا فدس تالیق نے فرمایا۔ بنی آ دم کے قلوب پراسی طرح زنگ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے پانی لگ جانے سے لوہازنگ آلود ہوجاتا ہے۔ عرض کیا گیا۔ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے اس زنگ دُور کرنے کا ذریعہ کیا ہے:۔

قَالَ كَثُرَةُ ذِكُو الْمَوْتِ وَتِلاوَةِ الْقُرُآنِ (بهيقى) ترجمه: فرمايا موت كوزياده يادكرنا اورقر آن مجيدكى تلاوت كرنا

حضرت ابن مسعود رضی الله نعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم علیه الصلوٰ ۃ والتسلیم نے فرمایا۔جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا۔اس نے ایک نیکی کمائی اور بیا یک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہے

لاَ أَقُولُ أَلَمُ حَرُفُ أَلِفُ حَرُفُ وَمِيْمُ حَرُفُ (ترمذى)

#### ENCOS XIII CONTROL GOLLEGISTO SENSON

ترجمہ: الم ایک حرف ہے الف ایک حرف ہے۔ لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف اس حدیث ہے واضح ہوا کہ بندہ اخلاص کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو حرف بجی کے حرف کی تلاوت ایک نیکی شار ہوگی اور بیدا یک نیکی اجروثو اب کے لحاظ ہے دس نیکیوں کے برابر ہوگی ۔ حدیث میں فرمایا۔ میں نہیں کہتا کہ ہم اللہ ایک حروف ہے بلکہ بایک حرف ہے ایک حرف ہے ما ایک حرف ہے اور میں نہیں کہتا کہ آئم ایک حرف ہے ایک حرف ہے ایک حرف ہے ارشاد کہ ایک حرف ہے ایک حرف ہے ایک حرف ہے ارشاد کہ ایک حرف ہے ایک حرف ہے ایک حرف ہے ایک انہوا کے ایک انہوا ہوگا یعنی ایک نیک کا ثو اب ایک کی تلاوت کرنے والے کوئیں نیکیوں کے برابر ثو اب عطا ہوگا یعنی ایک نیک کا ثو اب وی نیک ہوں کے برابر ثو اب عطا ہوگا یعنی ایک نیک کا ثو اب انعام میں ارشاد خداوندی ہے ۔ سورہ انعام میں ارشاد خداوندی ہے :۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمْثَالُهَا (انعام: ٢٠) من الله عَلَى الكرة الكالماكات جيري النام الكالة الما

ترجہ: جو بندہ ایک نیکی لے کرآئے گا اس کواس جیسی دس نیکیوں کا ثواب دیا جائے۔

ہرکورہ بالا حدیث ہے ہیہ جا گا جہ جہ بختی تا بت ہوا کہ قرآن مجید کی عظمت ورفعت کا بیہ
عالم ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے معنی و مفہوم کو سمجھے بغیر تلاوت کرتا ہے تو صرف تلاوت
بھی باعث اجروثواب ہے بعنی قرآن مجید کی تلاوت پر ثواب کے لیے بیضرور کی نہیں
ہے کہ وہ تلاوت معنی و مفہوم کو سمجھ کرہی ہو کیونکہ الم اور سارے حروف مقطعات
، (کھیعص ، آلم جم ، یس جمعی ق م میں کی تلاوت معنی و مفہوم کو سمجھے بغیرہی کی جاتی ہے اور
عدیث ندکورہ سے صراحة اس امرکی نشاندہی کی ہے کہ ان حروف کی صرف تلاوت
کر نے والوں کو بھی ہرحرف بردس نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اگر چہ بیہ بات واضح ہے کہ
قرآن مجید کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی تعلیم حاصل کر لینی چاہیئے ۔ یہ بھی درست ہے کہ
قرآن مجید کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی تعلیم حاصل کر لینی چاہیئے ۔ یہ بھی درست ہے کہ
قرآن مجید کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی تعلیم حاصل کر لینی چاہیئے ۔ یہ بھی درست ہے کہ
قرآن مجید کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کر اس کی تلاوت کرنا نور علی نور ہے اور بیشار دینی

#### 

ود نیوی حسنات وبرکات کا موجب ہے۔ جب تک آیات قرآنیہ کے مطلب و معنی کونہ جانا جائے یہ کیسے معلوم ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی کے احکام کیا ہیں؟ اور قرآن مجید ہم سے کیا جا ہتا ہے؟ مگراس کے باوجود محض اس وجہ سے کہ ترجمہ نہیں جانتا تلاوت قرآن کو ترکر دینا شرعا غلط ہے اوراس طرح یہ خیال بھی غلط ہے کہ معنی سمجھے بغیر تلاوت بیکار

كرأمت

حضرت امام فخرالدین رازی رحمة الشعلیہ جنھوں نے تغییر کبیرلکھی ہے فاضل علوم اسلامیہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ منطقی فلسفی بھی ہے اور الشد تعالی کی وحدانیت پرایک سوایک عظی دلائل ان کویا دہتے ۔امام رازی حضرت نجم الدین کبری علیہ الرحمہ جواپنے وقت کے ولی کامل تھے کے مرید بھی تھے۔ جب فخرالدین رازی کا خلیار نزع کا وقت آیا تو شیطان نے آپ سے مناظرہ شروع کر دیا ۔ ان کی تمام عظی دلیس نوڑ دیں جی ایک دلیل باقی رہ گئی۔امام فخرالدین رازی کا حال ان کے شخ حضرت فخرالدین کبری پرمنکشف ہو گیا۔آپ رضی اللہ عنہ وضوفر مارہ ہے تھے۔آپ نے اپنی وضوکا پانی سے بھرا ہوا کچلو بھینکا اور فر مایا فخر الدین رازی میہ جواب کیوں نہیں دیتے کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے بی مانتا ہوں یہ واقعہ اولیاء اللہ کی کرامت پرمنی ہے ۔ وعقائدی کرامت برمنی ہے ۔ وقت اور مقرب بندوں سے بعض اوقات اس نوع کی کرامت کی ظہور ممکن ہے۔

طلاق معلق كاحكم

اگرطلاق كوسى شرط برمعلق كرديا جائے توجب بھى وہ شرط پائى جائے گ

WIND THE WORLD SHEET STATES OF THE SECOND SHEET STATES OF THE SECOND SHEET STATES OF THE SECOND SHEET SHEET

طلاق واقع ہوجائے گی۔ مثلاً میر کہا کہ اگر میں فلاں آ دمی کے گھر جاؤں تو میری ہیوی پر طلاق ۔ تو جب اس آ دمی گھر چلا جائے گا طلاق واقع ہوجائے گی۔ پھرا کی ما دوطلاق کو معلق کیا ہے تو یہ طلاق رجعی ہوگی۔ اس صورت میں مدت کے اندرخاوندر جوع کر سکتا ہے اور اگر تین طلاق کو معلق کیا اور شرط پائی گئی تو اس صورت میں شدو بارہ نکاح ہو سکتا ہے اور ندر جوع ۔ تین طلاق کے واقعے ہوجانے پرعورت ہمیشہ ہے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ (عالمگیری)

مقام مصطفع سلى الشعليدوكم

قرآنِ مجیدی ۱۸۶آیات کی روشی میں حضور سیدالمرسلین محبوب رب العلمین خاتم النبین محبوب رب العلمین خاتم النبین محرمصطفے احمر مجتبے علیہ التحسینة الشفاء کی جلالتِ شان ومنصب ومقام کے بیان کا ایمان افر ورمجموعہ

معراج النبي سلى الله عليه وسلم

حضور سیدعالم نورجسم صلے اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ ہے۔ کتاب وسنت کی روشنی میں معراج کے اسرار و معارف اوراس کے مختلف پہلوؤں ، معراج جسمانی وروحانی اور حضور علیقت کے مرتبہ و مقام کی بلندی کا رُوح پر در بیان ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بہت کتابیں کھی گئی ہیں ۔ لیکن علاء کافیصلہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بہت کتابیں کھی گئی ہیں ۔ لیکن علاء کافیصلہ سیے کہ اس موضوع پر بیدایک ایسی ایمان افروز کتاب ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ قیت = /80 روپے صرف رضوان کتب خانہ سے طلب سیجئے۔

تعزیت سنت ہے۔ اگرمیت کے عزیز واقر با جزع وقزع نہ کرتے ہوں تو
افضل ہے ہے کہ تعزیت وفن کے بعد کی جائے۔ ور نہ ان کی تعلی وشفی کے لیے وفن سے
پہلے بھی تعزیت کر سکتے ہیں ۔ تعزیت کا مطلب ہے ہے کہ میت کی مغفرت کی وُعا کی
جائے اور میت کے عزیز وا قارب کو صبر وشکر کی تلقین کی جائے ۔ بہر حال وفن سے قبل
بھی میت کے لیے مغفرت کی وُعا کر سکتے ہیں۔ (جو ہرہ۔ روالحقار عالمگیری)
جو تا پہن کرنماز پڑھنا جائز ہے؟

جوتا پہن کرنماز پڑھنا جائز ہے مگر دوشرطوں کے ساتھ۔اول ہے کہ جوتا پاک
وصاف او۔ دوم یہ کہ اس کا تلہ نرم ہو کہ جب تجدہ کریں تو پاؤں کی اُٹگلیاں مڑتیں
ہ متعدد صحیح احادیث میں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہنے نماز پڑھنے
کی اجازت دی ہے ۔ حدیث کے الفاظ ہیں ۔ صلو فی نعالکم ۔ اور اگر جوتا نا پاک ہو
یااس کا تلہ ایساسخت ہو کہ تجدہ میں پاؤں کی انگلیاں نہ مڑیں تو نماز نہ ہوگ ۔ پاکستان
اور دیگر ممالک کے بینے ہوئے جوتے عموماً ایسے ہیں کہ ان کو پہن کر تجدہ کیا جائے تو
پاؤں کی انگلیاں نہیں مڑتیں ۔ بنابریں ایسا جوتا پہن کر نماز پڑھی ۔ اگر وہ جوتا پاک ہو
نماز نہ ہوگی ۔ نیز پاکستان میں جوتا پہن کر محبد میں آنے کا رواج نہیں ہے۔اس لیے
جوتا پہن کر مسجد آنا یا نماز پڑھی انگلیاں میں جوتا پہن کر محبد میں آنے کا رواج نہیں ہے۔اس لیے

حلال پرندوں کی بیٹ یاک ہے

اونچ اڑنے والے حلال پرندوں جیسے کبور مرغابی ، قاز ، پڑیا کی بیٹ پاک ہے۔لہذاالی صف جس پر چڑیانے بیٹ کردی ہو۔نماز پڑھنا جائز ودرست

### CHECO SECURITION OF THE PROPERTY OF THE PROPER

ہے(بہارشریعت حصد دوم \_ ۹۹) مرتکب کبیر کا فرنہیں

قرآن وسنت سے بہ بات ٹابت ہے کہ مرتکب کمیرہ کا فرنہیں بشرطیکہ وہ گناہ کو گناہ اور شریعت اسلامیہ کے حرام کیے ہوئے کو وعقیدہ حرام جانے اور مانے مثلاً اگرا کیے مسلمان شراب بیتا ہے گرا سے تقیدہ خرام بھتا ہے اور شراب بینے کو گناہ مانتا ہے تو ایسا شخص سخت گنہ گارتو ہے گر کا فرنہیں ۔ ابوداؤ دکی حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فر مایا۔ لا تُکفِّر ہُ بِذَنْبِ وَ لَا تُحُوِ جُهُ مِنَ الْاسْلام بِعَمَلِ کہ کی مسلمان کی کسی گناہ کہ وجہ سے تھفر نہ کی جائے اور کسی بڑملی کی وجہ سے خارج از اسلام نے قرار دیا جائے۔

## موت کی تمنااور دُعاکرنے کی ممانعت

پچھلوگ دنیا کی تنگیوں اور پریشانیوں یا کسی لیم یالاعلاج مرض میں مبتلا ہو

کر تجمراتے ہیں تو موت کی تمنا اور دعا کرتے ہیں اور بعض اس لیے بھی موت کی دعا

کرتے ہیں کہ زندگی جس قد رطویل ہوگی ۔ گنا ہوں میں اضافہ ہی ہوگا ۔ حضور سرور

عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ ہے بھی موت کی تمنا اور دُعا کرنے ہے منع فر مایا ہے

کیونکہ یہ بات بڑی بے دانشی ہم ہمتی ، بے صبری بلکہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلو ق

التسلیم نے فر مایا۔

تم میں ہے کوئی موت کی تمنا نہ کرے۔اگر وہ نیکو کا رہے تو اُمید ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے گا۔اس کے ذخیر ہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا اوراگر اس

#### 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 × 110 ×

کے اعمال خراب میں تو ہوسکتا وَامَّا مُسِیْمُا فَلَعَلَّهُ اَنْ یَسْتَعُتِبُ (بخاری) ہے کہ آئندہ زندگی میں وہ تو ہے ذریعہ اللہ تعالی کوراضی کرے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لاَ یَتَمَنَّنَ اَحَدُ کَمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُوِ اَصَابَه

تم میں ہے کوئی کسی دُ کھاور تکلیف کی وجہ ہے موت کی تمنا نہ کرے۔اورا گردعا کرنا ہی چاہتا ہے تو بیوع ض کرے کہ الٰہی جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہوزندہ رکھاور جب تک میرے لیے موت بہتر ہوائس وقت مجھے دنیا ہے اُٹھا لے۔ (بخاری وسلم)۔۔۔۔۔دکھاور تکلیف ہے جھرا کر آ دمی موت کی تمنا اور دُعا ای

(بخاری وسلم) ۔۔۔۔۔دکھ اور تکلیف سے کبھراکر آ دمی موت کی تمنا اور دُعاای لیے کرتا ہے۔تا کہ اس دُ کھ سے نجات مل جائے لیکن بید نہن بہت ہی غیر دانشمندانہ ہے۔جیسے اللہ تعالی موت دینے پر قاور ہے۔ایسے ہی صحت دینے اور دکھ تکلیف کو دُور کردینے پر بھی قاور ہے۔اس لیے اللہ تعالی سے ہمیشہ خیر ہی طلب کرنی چاہئے۔

#### مستورات

مستورات کے لیے بحالتِ نماز سارا بدن چھپانا فرض ہے۔ سوائے مندگ نگلی اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے مستورات کونماز میں سر کے لٹکتے ہوئے بال گردن اور کلائیاں بھی چھپانا فرض ہے۔ حتیٰ اگرا تنابار یک دو پٹداوڑھ کرنماز پڑھی جس سے بال کی سیابی چکے ( ظاہر ہو ) نماز نہ ہوگی مستورات کو بحالتِ نماز ایسا کپڑ ااوڑھ کرنماز پڑھنی چاہئے ۔ جس سے بال یاجسم کارنگ چھپ جائے۔ (عالمگیری)

#### CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

### نمازتهجد كاترك

تہد کی نمازنفل ہے جس کی اوائیگی فرض وواجب نہیں ہے لیکن جس مسلمان کو تہجد پڑھنے کی سعادت حاصل ہے ہے کہا جائے کہ وہ اس سعادت عظمٰی سے محروم ہو جائے ۔ تہجد کی نماز پڑھنا ہے حد وحساب رحمت و برکت و مغفرت کا باعث ہے ۔ نماز تہجد کو پابندی سے اوا کرنے کی سعا دت انہیں مسلمانوں کے حصہ میں آتی ہے ۔ جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے ۔ تمام نمازوں میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب نماز حضرت واؤ دعلیہ السلام ہے ۔ وہ آدھی رات سوتے اور تہائی رات عبادت کرتے ، پھر چھٹے جھے میں سوتے تھے ( بخاری و مسلم ) فقہا احناف نے فر مایا ہے جو شخص تہجد کا عادی ہو بلا عذر اسے تہجد مکروہ ہے ۔ حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے حضور عقیق نے فر مایا تھا کہ اے عبداللہ تو فلاں کی طرح نہ ہونا کہ رات میں ( عبادت میں ( عبادت ) کے لیے اٹھا کرتا تھا ۔ پھر چھوڑ دیا ۔ اس لیے ترک تہجد کے خیال کو دل میں عبادت ) کے لیے اٹھا کرتا تھا ۔ پھر چھوڑ دیا ۔ اس لیے ترک تہجد کے خیال کو دل میں عبادت ) کے لیے اٹھا کرتا تھا ۔ پھر چھوڑ دیا ۔ اس لیے ترک تہجد کے خیال کو دل میں عبادت ) کے لیے اٹھا کرتا تھا ۔ پھر چھوڑ دیا ۔ اس لیے ترک تہجد کے خیال کو ول میں عبادت ) کے لیے اٹھا کرتا تھا ۔ پھر چھوڑ دیا ۔ اس لیے ترک تہجد کے خیال کو دل میں عبادت ) کے لیے اٹھا کرتا تھا ۔ پھر چھوڑ دیا ۔ اس لیے ترک تہجد کے خیال کو دل میں عبادت ) کے لیے اٹھا کرتا تھا ۔ پھر چھوڑ دیا ۔ اس لیے ترک تہجد کے خیال کو دل میں عبادت ) کے لیے اٹھا کرتا تھا ۔ پھر چھوڑ دیا ۔ اس لیے ترک تہجد کے خیال کو دل میں

## رمضان کےروز نہیں رکھے

آپ نے بورپ میں رہ کر محض اس شبہ کی بن پر کہ یہاں کا کھانا مشتبہ ہے رمضان کے روز نے نہیں رکھے اچھانہیں کیا۔اب آپ خود بھی اس کو محسوں کررہ ہیں تو یہ ایمان کی نشانی ہے آ دمی سے اللہ کے عائد کر دہ فرائض میں کوتا ہی ہوجائے اور وہ نادم ہوتو یہ ہی اس کی تو بہ ہے اوراللہ تعالی غفورالرجیم ہے۔روزہ رکھ کراگر قصداً عمداً نوڑ دیا جائے تو قضا و کفارہ دونوں لازم ہیں۔ایک روزہ کا کفارہ مسلسل ساٹھ روزے رکھنا یا ساٹھ مسکینوں کو دووقت پیٹ بھر کھانا کھلانا ہے۔لیکن آپ نے چونکہ سرے سے

#### WELLING THE CONTROL OF THE CONTROL O

پورے ماہ رمضان کے روز نے نہیں رکھے۔اس لیے کفارہ نہیں قضاوا جب ہے۔آپ پورےا بیک ماہ کے روزوں کی قضا کریں۔اللّٰہ تعالیٰ قبول فر ہانے والا اور بہت ہی رحیم وکریم ہے۔

# عيدالاضحا كى قربانى

عیدالضحی کی قربانی کا وقت دس ذوالحبطلوع صح صادق سے بارہ ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک ہے بعن تین دن دورا تیں ہیں۔ پہلا دن یعنی ذوالحجہ کی دس تاریخ غروب آفتاب تک ہے یعنی تین دن دورا تیں ہیں۔ پہلا دن یعنی ذوالحجہ کی دس تاریخ میں قربانی کرناسب سے افضل ہے اوراا ۱۲ اذوالحجہ کو بھی قربانی کر سکتے ہیں اور تیرھویں ذوالحجہ صرف یوم التشریق ہے۔اس میں قربانی جائز ودرست نہیں ہے۔ (عالمگیری)

### وتزاورنماز فجر

ا۔ حضور سرورعالم نو رجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ جسے آخر شب میں جاگئے پر
اعتماد ہوا وتر آخر شب میں پڑھنا بہتر ہے کیونکہ آخرِ شب میں اداکی جانے والی نماز
مشہور ہے یعنی اس میں رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں ۔ آخرِ شب میں وترکی نماز
واجب ہے۔ اس لیے واجب کی نیت کرے اور عشاء ووترکا وقت ایک ہی ہے مگر باہم
ابن میں تر تیب فرض ہے۔ اس لیے اگر عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے وترکی نماز پڑھی
تو ہوگی ہی نہیں۔

۲ \_ نمازِ فجر کی اذان اگر صحیح وقت پردی گئی ہے تواذان کے فوراً بعد جب کہ انجھی اندھیرا ہوتا ہے ۔ نمازِ فجر پڑھلی تو ہوگئی البتداحناف کے ہاں فجر میں تاخیر مستحب ہے بعنی اذانِ فجر کے بعداتنی دیر کھم راجائے کہ زمین روش ہوجائے ،ایسے وقت میں فجر پڑھنا بہتر وافضل ہے۔

#### CHARLE SOUTH MENTERS CONTRACTOR C

#### سجده تلاوت

قرآن مجید میں تجدہ کی چودہ آئیتیں ہیں۔جن کے پڑھنے یا سننے سے تجدہ تلاوت واجب ہوجا تا ہے۔ سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ بیہ ہے کہ گھڑا ہوکراللہ اکبر کہتا ہوا تجدہ میں جائے اور کم از کم تین بار سُنہ طن رَبِّی اللّا عُلیٰ کے اور پھراللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہوجائے۔واضح رہے کہ پہلے اور چیچے دونوں باراللہ اکبر کہنا سنت ہے اور کھڑے ہوکر تجدہ میں جانا اور تجدہ کے بعد کھڑے ہونا بیدونوں قیام مستحب ہیں۔ تو اگر بیٹھ کر ہی اللہ اکبر کہتا ہوا تجدہ کر لیا تو بھی درست ہے۔اوراگر رکوع یا ہجود میں آیت اگر بیٹھ کر ہی اللہ اکبر کہتا ہوا تجدہ کر لیا تو بھی درست ہے۔اوراگر رکوع یا ہجود میں آیت تلاوت بحدہ واجب ہوگیا اورای رکوع یا ہجود ہے ادا بھی ہوگیا۔اوراگر تشہد میں آیت تلاوت پڑھی تو تجدہ واجب ہوگیا۔لہذا تجدہ کر ردا لختار)

### غيبت

غیبت کے معنی میہ ہیں کہ کسی مسلمان کے پوشیدہ عیب کو (جس کووہ دوسرول کے سامنے ظاہر ہونا پہند نہ کرتا ہو )اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا اوراگرجس کی برائی کر رہا ہووہ اس میں موجود ہی نہ ہوتو پیغیبت نہیں ہے بلکہ بہتان ہے۔ بہر حال غیبت کرنا اور کسی مسلمان پر بہتان لگانا حرام و ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے اور غیبت تو ابسانگلین گناہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرما یا کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے متر اوف ہے اور احادیث میں اس فعل پر تخت و شدید وعیدیں آئی ہوں ۔ بہتی کی حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا غیبت زنا ہے بھی زیادہ سخت چیز ہے ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے عرضکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیے فرما یا غیبت زنا ہے بھی غلیہ وسلم میں کیے فرما یا ۔ مرا اللہ علیہ وسلم میں کے مرا اور اللہ علی اللہ علیہ وسلم میں کیے فرما یا ۔ مرا اور اللہ علیہ وسلم میں کیے فرما یا ۔ مرا اللہ علیہ وسلم میں کیے فرما یا ۔ مرا اور اور اور وی تو بہ کر نے تو اللہ تعالی معاف فرما و بتا ہے ۔ مرا علیہ وسلم میں کیے فرما یا ۔ زنا کے بعد آدمی تو بہ کر نے تو اللہ تعالی معاف فرما و بتا ہے ۔ مرا

غیبت کرنے والے کی مغفرت نہ ہوگی۔ جب تک وہ معاف نہ کرے جس کی غیبت کے گئے ہے۔ ہمارے معاشرے میں وباعام ہے۔ إلاَّ مَاشَااللّٰه ۔اللّٰہ تعالیٰ اس گناوِ عظیم سے بیخ کی ہم سب کو توفیق وے ۔اسلام پردہ پوشی کی تعلیم دیتا ہے ۔ کسی مسلمان کے پوشیدہ عیب کو تھن اس نہیت وارادہ سے ظاہر کرنا کہ وہ ذکیل ورسوا ہواور اپنی برتری وتفوق چا ہنا پیغیبت ہے اور گنا و کمیرہ ہے لیکن اگر کسی میں عیب تو ہے مگراس نوعیت و کیفیت کا ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ ہے مسلمانوں کو، ملک وقوم کو اور معاشرہ کو نقصان پہنچتا ہے خواہ وہ شخص نمازی اور جاتھ ہے مسلمانوں کو، ملک وقوم کو اور معاشرہ کو نقصان پہنچتا ہے خواہ وہ شخص نمازی اور جاتھ ہے مسلمانوں کو، ملک وقوم کو اور کتوں کے سامنے اس نیت اور مقصد سے بیان کر دینا کہ آسکی مذموم اور ضرور رسمان حرکتوں سے لوگ واقف ہوکر اس سے بیپیں اور اس کے نماز اور روزہ سے دھو کہ نہ کھا کیں بیت نہیں ہے ۔حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ۔ فاجر کے ذکر ہے ڈرنا غیبت نہیں جوخرا بی کی بات اس میں ہے اسے بیان کر دوتا کہ لوگ اس سے پر ہیز کریں اور بیس ۔ (ردالختار)

منتمي الم

پانی سے وضوکر نے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا ایک مطلب تو ہہ ہے جے
آج کل سردی میں وضوکر نے سے بہر حال پچھ نہ پچھ تکلیف تو ہوتی ہے اس بناء پر تیم کرتا جا ئز نہیں ہے۔ ایک صورت میں جو نمازیں تیم کرکے پڑھی ہیں۔انکو دوبارہ پڑھنا واجب ہے اوراگر پانی سے وضوکر نے میں تیج گمان ہو (محض وہم یا خیال نہیں)
کہ مرض بڑھ جائے گایا دیر سے اچھا ہوگا تو اس صورت میں گرم وسر ددونوں قتم کے
کہ مرض بڑھ جائے گایا دیر سے اچھا ہوگا تو اس صورت میں گرم وسر ددونوں قتم کے
پانی نقصان دہ ہوں تو پاک مٹی سے تیم کرکے نماز پڑھنا جائز ہے اور کپڑے وغیرہ

## CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

ے تیم اس وقت جائز ہے جب کہ اس پراتنا پاک گر دوغباریا خاک ہو کہ اس کیڑے، دری گدے، تکیہ پر ہاتھ مارنے غبار کا اثر ہاتھ میں گلے تو اس غبارے تیم جائز ہے ور نرمیس (بہارشر بیت حصد دوم ۲۹)

### نماز جنازہ کے بعدوعا

یہ بات تو غلط ہے کہ پنجوں کے بل بیٹھ کر جود عامانگی جائے وہ قبول نہیں ہوتی اور نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر دونوں طرح میت کی مغفرت کے لیے دعامانگنا جائز ہے۔ کیونکہ حدیث میں مطلقاً دعائے مغفرت کی تلقین کی گئی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

إِذَاصَلَيْتُهُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَالْحُلِصُوالَهُ الدُّعَاءُ (ابوداوُد وابن ماجه) ترجمہ:جبتم میت پرنمازِ جنازہ پڑھ چکوتواس کے لیے خلوص سے دُعاکرو۔

اور ترزی، ابوداؤد، نسائی کی احادیث میں حضور سرور عالم صلی الله علیہ وسلم فی دعا کے جوآ داب تعلیم فرمائے وہ یہ ہیں۔ حضرت ابو ہر پرہ فرماتے ہیں۔ کہ حضور علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله تعدا تھا کہ دعا ما تکتے اور آخر میں اپنے چہرہ مبارک پر پھیر لیتے۔ نیز آپ نے فرمایا۔ جب تم میں ہے کوئی شخص دعا ما تکے تو پہلے الله تعالیٰ کی حمد کرے۔ پھر نبی علیہ الله تاہم الله علیہ وسلم نے دعا کے بعد جو جا ہے ما تکے۔ نیز حضور صلی الله علیہ وسلم نے دعا کے بعد آمین کہنے کہ بھی ہدایت فرمائی ہے۔

#### رشوت

سمسی کاحق مارنے کے لیے رشوت دینا اور لینا حرام وناجائز ہے حضور سرورعالم صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔رشوت دینے والا اوررشوت لینے والا دونوں CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T

جہنمی ہیں ۔رشوت ایسا سخت وشدید گناہ ہے کہ کفارہ سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی صدق ول سے نو بہ کرنی چاہئے اور بذر بعہ رشوت جش کا حق مارا ہے اس کا حق ادا کرنے کی ہرمکن کوشش کرنی چاہئے۔

بحالتِ نماز

اگرکوئی شخص فرض نماز پڑھ رہاہے۔ تواہے مندرجہ ذیل صورتوں میں نماز کو توڑ دینا جائز ہے:۔

ا۔سانپ یا کسی موذی جانور کے مارنے کیلیے جب کہ بیاندیشر پھیج ہوکہ نہ مارے گا تو پہ جانورنقصان پہنچائے گا۔۲۔ جانور بھاگ گیاا سے پکڑنے کیلیے ۔۳۔ ای طرح اپنے یا پرائے کے ایک درہم قیمت کی کسی چیز کے تلف ہوجانے کا خوف ہو۔مثلاً دودھ ابل جائے۔ یا گوشت تر کاری روٹی جو چو لیے پر یک رہی ہے جل جائے گی یا ایک درہم کی کوئی چیز چوراچکالے بھا گا توان تمام صورتوں میں نماز تو ڑ دینے کی اجازت ہے۔ نماز خواه فرض جو یانفل ہو یاسنت ہوموکدہ (عالمگیری\_رادالحقار، درمختار) ۴ کوئی مصیبت زدہ فریاد کر رہا ہو یا کوئی ڈوب رہا ہو یا آگ ہے جل جائے گایا اندھا راہ گیر کنوئیں میں گرا چاہتا ہے تو ان سب صورتوں میں نماز کوتوڑ دینا واجب ہے جب کہ نمازی اس کے بچانے پر قادر ہو (رادالمختار، در مختار)۵\_مال، باپ، دادا، دادی وغیرہ اصول کے محض بلانے سے نماز توڑ دینا جائز نہیں ہے۔ بی محم فرض نماز کا ہے اورا گرنفل تماز پڑھ رہا ہے اور انہیں معلوم بھی ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے تو ان کے معمولی پکارنے ہے نماز نہ توڑے اور اگران کا نماز پڑھنا انہیں معلوم نہ ہواور وہ بلا کیں اگر چے معمولی طورے بلائیں توڑ دینا جائز ہے ( درمختار ، ردالختار ) اور پیخصوصیت صرف اورصرف MINING THE PROPERTY OF THE PRO

حضور سرورِ عالم نورمجسم صلی الله علیه وسلم کی ہے۔اگر نماز کی نماز میں مصروف ہواور حضورا سے بلائیں تو حضور عظیمی کی آواز پر لبیک کہنا فرض ہے۔خواہ نماز فرض ہویا واجب سنت ہویا سنت موکدہ ہوجال میں حضور علیہ السلام کی آواز پر بھکم قرآن حدیث لبیک کہنالازم وواجب ہے۔

## نما زظهر کے فرض اور سنت

نمازظہر کے جار رکعت فرض ہیں۔ جن کا پڑھنا فرض ہے۔ ظہر سے قبل چار رکعت اور ظہر کے بعد دور کعت پڑھناسنت موکدہ ہے۔اس حساب سے فرض سمیت ظہر کی کل دس رکعتیں ہیں۔البتہ نفل جتنے جا ہے پڑھ سکتا ہے۔

## قضانماز کی نیت

نیت دُل کے اراد ہے کا نام ہے۔ جب کسی وقت کی نماز قضا ہو جائے اور ادا کرنا چاہے تو جس وقت کی نماز رہ گئی ہے مثلاً فجر ،ظہر ،عصر ،مغرب ،عشا ،اسی نماز کی نیت کر کے ادا کرے۔

### پیر کے شرا نط واوصاف

ارباب تصوف فرماتے ہیں کہ جس سے بیعت کی جائے۔اس میں چار شرطوں کا ہونا ضروری ہے اوّل ہے کہ اس کا سلسلہ سیح طور پر حضور سر درعالم اللّیہ تک پہنچا ہو۔ دوسری شرط ہے ہے کہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہو۔ بدند ہب اور گراہ کو پیر بنانا درست نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے ہے کہ پیرضرورت کے لائق مسائل شرع جانتا ہو۔ جو خودا حکام شرع سے ناواقف ہوگا۔ دوسرے کی رہنمائی کیسے کرسکتا ہے۔ چوتھی شرط یہ

#### CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

ہے کہ اس کا ظاہر شریعت کے مطابق ہو لیعنی فاسق مطلق نہ ہو۔ایسے افراد جو نماز
روزے کے پابند نہ ہوں اور خلاف شرع کام کریں وہ پیر بنانے کے لائق
نہیں۔پیرومرشد، بزرگ اورولی کی تعریف قرآن مجیدنے ان الفاظ سے فرمائی ہے۔
الگذین امنئو و کانوئی تُقفونی
وہ ایمان اور تقوے والے ہیں۔

\*\*\*

## فضائل مدينه

حضورعلیه السلام نے بارگاہ الہی میں دعافر مائی۔ اَللَّهُمَّ حَبِّبُ اِلَیْمَا الْمَدِیْنَةَ کَحُبِّنَا مَکَّةَ اَوُ اَشَدَّهُ ( بخاری وسلم ) ترجمہ: الہی ہمیں مدینہ ایسا پیارا کردے جبیسا کہ مکہ پیاراتھا بلکہ مکہ سے زیادہ مدینہ کو پیارا ومجوب بنادے۔

ٱللَّهُمَّ اجْعَلُ بِا الْمَدِيْنَةِ ضِعُفِيُ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَوُكَةِ ترجمہ: الهیٰ جو برکتیں تونے مکہ عظمہ کودی ہیں اس نے دُگنی برکتیں مدینہ منورہ کوعطا فرما۔ (بخاری شریف)

مدینہ بیں بخار کا مرض عام تھا ۔ حضور علی ہے بارگاہ الہیٰ بیں عرض کی۔ الہی بیہاں کے بخار کو جمفہ فنتقل فرمادے (بخاری وسلم) بیر حضور علی ہے کہ دعا کا اثر ہے کہ مدینہ کی آب وہوا بہت صحت مند ہے۔ موسم معتدل ہے۔ وہاں کی خاک خا کھنا ہے۔ وہاں روزی میں برکت ہے اور جمفہ جو ترمین طبیبین کے درمیان ایک چھوٹی کی سبتی ہے۔ وہاں اس زمانہ میں بہودر ہے تھے۔ آج بھی وہاں کی آب وہوا میں بخار کے جراثیم ہیں۔ وہاں رہنے والے عموماً بخار میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔

مدینه شریف کے سوے زیادہ نام ہیں۔ طبیبہ بطحا، مدینہ ابلخ وغیرہ ہجرت سے پہلے اس کا نام بیڑب تھا۔ کہتے ہیں کہ مدینہ میں قوم عماقہ کا جو پہلا شخص آیا اس کا نام بیڑب تھا۔ بیڑب، میڑب ہے مشتق ہے جس کے معنی سزا، سرزنش ، مصیبت وبلا کے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے آلا تُشُویُبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ لیکن اب مدینہ کو بیڑب کہنا ممنوع ہے۔ شاعراشعار میں بیڑب کالفظ استعمال کرتے ہیں۔ ان کا فرض ہے کہ اس

#### CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O

کو ہدل دیں۔ بیٹر ب کی جگہ طیبہ کالفظ لانے میں وزنِ شعری میں کوئی سقم بھی پیدائہیں ہوتا۔ سیدنا احمد فرماتے ہیں۔ جو مدینہ منورہ کوایک باریٹر ب کہے۔ وہ بطور کفارہ دس باراس ارض مقدس کو مدینہ کہے۔

> معجز ہ ثق القمر کا ہے مدینہ سے عیاں مدنے ثق ہوکر لیا ہے دین کوآغوش میں ،

طابكاتر جمد بعض شارجين نے كيا ہے كه لوح محفوظ ميں مدينه كانام طابہ ياطيبہ ہے۔ يَقُو لُوُنَ يَشُرَبَ وَهِيَ الْمَدِينَةُ (بَخارى وسلم)

حضور علی فی مایالوگ اسے بیژب کہیں گے حالانکہ وہ مدینہ ہے۔

حضور سرورِ عالم صلے اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہے ایسی محبت تھی کہ جب سفر سے واپسی پر مدینہ کے درود ایوارنظر آتے تو اپنی سواری کوتیز فر مادیتے ( بخاری )

مدینہ کے شرقی جانب تقریباً تین میل کے فاصلہ پراُ حدیباڑ ہے۔ مدینہ شہرخصوصاً جنت البقیع سے بیمقدس پہاڑ صاف نظر آتا ہے۔ جب پہاڑ حضور عظیمی کونظر آیا تو فرمایا:۔

هٰذَا جَبَلُ يُحِبُّنَا وَ نُحِبُّهُ

یہ پہاڑے، ہم سے مجت کرتا ہے، ہم اس سے مجت کرتے ہیں

حضور سرورعالم صلے اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث میں مکہ معظمہ میں قیام پر اتناز ور نہیں دیا۔ جنتا مدینہ منورہ میں قیام پر دیا ہے۔ آپ علی فی نے فر مایا۔ جومدینہ میں من استطاع آن یکموت باالممدینیة فلیکمث بھا فاریّی اَشُفعَ لِمَن یَّمُوتَ بِهَا (احمد، ترندی)

سیدناامام فاروق اعظم خلیفدرسول علیقه دعافرماتے ہیں کہ الیمیٰ مجھے اپنے محبوب کے

#### EXECUTE OF THE PROPERTY OF THE

شہر مدینہ میں شہادت کی موت دے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بید عاقبول موئی۔ بنا نے فرکے دفت می بید عاقبول موئی۔ بنا نے فرکے دفت می بین مصلی نبوی محراب نبوی میں شہادت پائی۔ سیدنا امام مالک علیہ الرحمہ اس خوف سے کہیں مدینہ منورہ سے باہر موت واقع نہ موجائے پوری زندگی بھی مدینہ سے باہر نہیں گئے۔ صرف بچ فرض کی ادائیگ کے لیے ایک بارمکہ معظمہ حاضری دی۔

### مصافحه ومُعانقته

مصافح سنت قدیمہ باخلاف سب کنزدیک جائز ومباح بہ بلکہ کار تواب ہے۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت حذیفہ ابن یمان سے روایت کی کہ حضور سید ناعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب مومن مومن سے ملتا ہے اور سلام کرتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے تو وَ اَحَدَدِیدِ وِ مُسَصافَحَةٌ تَنَا ثَرَثُ خَطَا یَا هُمَا حَمَا تَتُنَا قَرُّ وَرَقَ الشَّجَرَةِ (عَینی جے۔ ۲۳۱)

تو دونوں کی خطا کیں اس طرح جھڑ جاتی ہیں۔ جیسے درخت کے پتے

# ہرکام میں رضاالٰہی کا جذبہ ہونا ضروری ہے:۔

جوبھی نیک کام کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جانا چاہئے۔ ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ جو شخص رضائے الی کے لیے صدقہ کرتا ہے۔ اللہ تعالے اس کے مال یا اس کے شمرات وفوا کد بڑھا دیتا ہے، دنیا وآخرت میں اس کا اجرعطا فر ہاتا ہے۔ حضور علیہ فی نے فر مایا۔ جوا یک مجور را و خدا میں صدقہ کرتا ہے۔ فُٹ میڈی یُوی اَ اِلصَاحِبِهِ سَکَمَا یُرُبِی اَحَدُ کُمُ فَلُو ہُ حَتَّی مَثَلِ الْجَبَلِ (مینی جاا ۲۰۲) تو اللہ تعالے صدقہ کے لیے اس کو بڑھا تا ہے جیسے کوئی اپنے بچھڑے کو پال ہے پھر WIN 122 STORE OF THE COURSE OF THE STORE OF

صدقہ پہاڑی مانند ہوجا تا ہے۔ بیر مثال سمجھانے کے لیے ہے۔ بتانا بیر مقصود ہے کہ اگر ایک مجمور بھی خلوص قلب اور محض رضا کے لیے راہ خدا میں دے دی جائے تو رب تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما تا ہے اور اس میں برکت عطا فرما تا ہے۔ دنیا و آخرت میں اس کا جروثواب عطافرما تا ہے۔

قرض كى تعريف

جوچیز قرض لی گئی یا دی گئی ہے۔اس کامٹلی ہونا ضروری ہے۔خواہ ہاپ ک
چیز ہو یا وزن کی یا گنتی کی اور قرض کا تھم ہیہ ہے کہ جوچیز قرض لی گئی ہے۔اس کامثل ادا
کرنا لازم ہے تو جوچیز مثلی نہ ہوا ہے قرض دینا درست نہیں ہے۔مثلاً ایک تولیسونا
مایک صاع مجمور،ایک صاع مہوں جوقرض لیے تقےادا کر دیئے جائز ہے۔ کیونکہ یہ
نایک صارع مجمور،ایک صارع مہوں جوقرض لیے تقےادا کر دیئے جائز ہے۔ کیونکہ یہ
نیج نہیں قرض کی صورت ہے مگر اس صورت میں بھی کمی بیشی حرام اور سود ہے۔مثلاً
ایک تولیسونا قرض لیے اور دوصاع مہوں ادائیگی تھری تو بھی سود ہے۔ کیونکہ قرض پر
نفع لینا خالص سود ہے۔

## تنگدست سے نرمی کرنا کار ثواب

عبیداللہ ابن عبداللہ ہے مروی ہے کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ

عَنُ عُبَيْدِ اللّهِ اَبُنِ عَبُدِ اللّهِ اَنَّهُ صَلَى اللّهَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُوَيُوَةَعَنِ النَّبِيُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفِتُيَا نِهِ تَجَاوَذُوُا عَنُهُ لَعَلَى اللهُ عَنُهُ لَعَلَّ اللهُ اَنُ يَّتَجَاوُزُ عَنَّا فَتَجَا وُزَ الله عَنُهُ

ترجمہ: نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ۔ ایک تاجر (امم سابقہ میں ) لوگوں کو کچھ

### 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 × 123 ×

قرض دیا کرتا تھا۔ پھر جب کسی تنگدست کو دیکھتا تواپنے ملازموں سے کہد دیتا کہان سے درگز رکرنا ۔شایداللہ تعالیٰ ہم ہے بھی (اسی طرح) درگز رفر مائے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے درگز رفر مایا (بخاری)

ان احادیث میں تیج وشرء لین کے معاملہ میں دیانت ،امانت ،نرمی اور درگز رکی ہدایت دی گئی ہےاور تنگدست کومہلت دینے کی تزغیب اور بیہ بھی کہ دنیا میں نرمی ودرگز رکرنے کا بیفائدہ ہوگا کہ اللہ تعالی بھی آخرت میں نرمی ودرگز رفر مائے گا۔

# رزق کی تنگی و کشادگی

الله تعالے کا ہر فعل حکمت ہے لبریز ہے۔اس کے کسی بھی فعل پراعتراض وتنقید جا تزنہیں ہے اگر معاذ اللہ کوئی شخص الله تعالے کے کسی فعل پر تنقید کرے بھی تو دین ودنیا میں سوائے حسرت وخسران اسے کیا ہاتھ آئے گا۔ تنقید سے قضاء مبرم تو تبدیل نہ ہوگی۔اس لیے بندہ کی عبدیت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنے رب سے فضل وکرم مائے اور صبر وشکر کا وامن نہ چھوڑ ہے۔سورہ شور کی میں اللہ عز وجل نے رزق کی تنگی وکشادگی کی حکمت یوں بیان فر مائی ہے۔

وَلَوُ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّرُقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوُ فِي الْآرُ ضِ وَلَكِنُ يِنزِل بِقَدَرِ مَايَشَا ءِ إِنَّهُ لِعِبَادِهِ خَبِيْرِ ۚ بَصِيرُ

ترجمہ: اور اگر اللہ تعالی اپنے بندوں کا رزق وسیع کردیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے لیکن وہ اندازے ہے اُتار تاہے جتنا جاہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے خبر دارنہیں دیکھتا ہے۔

علامه آلوی علیه الرحمه نے لکھا ہے کہ فقر سے آئی بے راہ روی نہیں پھیلتی



\*\*\*



## مركزي والعلوم حزالا خياف بينجنش وذلا بور

مركزى دارالعلوم تزريالله منا لا بورياكشان- المسنت وجماعت كى قديى دىنى درسگاه سے جو معمولية سے لامورين فائم سے . يد ديني اواره امام الل سنت مفتى اعظم بإكسان حضرت علامه الوالبركات سيد احد صاحب ورس مره العزيز كى ياد كارس والالعلوم مين درس نظامية قرآن ومديث فقهدولفيرمعاني واصول كي لعليم دي جاتي سے - ديني طلباء سے ليے قيم وطعام اورد گرضروریات کامدرسر کی طرفت سیدمفت استظام سے ، وأدالعلوم مص سينكرول علاء وفضلاً فارغ التحصيل بوكر فاك بهنديين وين سل كى تبليغ واشاعت كے فرائص باحن وجوہ سرائجام وسے رہے ہاں۔ حال ہی میں دارالعلوم کاعظیم الشان صدر در وازہ تعمیر ہوچیکا ہے اور طلبار مے قیام اور تدریس سے لیے مزید عمادت کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ وارالعلوم زكوة وخيراست اورجيم قرباني كابهترين معرف بسدوارالعلوم کو دسینے طبیع عطبیات پر انگرشکیس معاون سبے . مسلمانان پاکستان سےاشد عاسے کہ وہ دارالعلوم کے تعلیمی تبلیغی ا ور تعمیر ی مفاصد كولورا كرف كي لي تعاون اورامداد فر ماكروند الشر ما يور بول -وارالعلوم كى طرف مصكوني مفرمفرمنيس ہے-بيرون جات كے اصاب استعقبات بدرليمني أفربا بزرلع كراس جيب بنام دارالعلوم تزب الاحنات ابررس نام ارسال کروہ

اس كمّاب بين تح وزيارات ،اسودًا برايجي عميدالا محي اوراس كسائل واحكام ما وكرم كسائل واحكام ، واقدكر بلا وهميدميلا والتي تفاقيكم ماورجب كريكات، شبريات، ماوشعبان كففائل، ماورمفان كمسائل ووزه، تراوي عیدالغطر ایک اسلای تقریبات ریکاب دسنت کی دوشی می مفضل و کمل بحث کی گئی ہے ۔ اور اس ملسلے میں خلفاتے اربعه، سيدنا صديق البرهاء ،سيدنا فاروق القم هذا ،سيدنا خان أي في سيدنا خي الرنسي هذا وسنين كربيس فله ، اتم الومنين حفرت فديجة الكبرى وعائشهمديقه فله سيدامام اعظم خطئه وهفورسيدا فوث الاعظم خطفه الي مشابيراسلام ير رالان دين ك تاريخ دفات ريرت وصورت موائح سات اوران كاقرى كالم المول كويان كوك كار



اميروكزى دارام م مروب الاضاف ٥ الديم



Cell: 0300-8038838, 0300-9492310 042-37114729







تصنیف کطیف نت شاح بخاری \_\_\_\_\_\_ س**یرمجمره د احمد رضوی** کافئی یا لا



رضوان مُختب خانه

Cell 0300-8038838, 042-37114729 www.hizbulahnaf.com





تصنيف ولطيت

امیرالی نشت شام بخاری میرانی نشت شام بخاری میرانی میرانی



رضوان مُنْب خانه

Cell: 0300-8038838, 0300-9492310 042-37114729 اميرابل ننت شارج بخارى عالمير محرفور احرروى ويستن البريز مقرف بير محرفور احرروى محرف البرين مقرف بير مكور احراروى محرف البرين (١,٥ متياز مكرت يات البيوش الهيشكرى ولهم ومرافعات والبري



المنافع المناف